

## جمله حقوق تجق ناشر محفوظ

امام احمد رضاا يك مظلوم مفكر نام كتاب:

علامه عبدالستار بهدانی برکاتی ،نوری مصروف (پوربندر ، تجرات) تصنيف:

> حضوراحسن العلمياء سيدشاه مصطفى حيدرحسن عليه الرحمه بظل روحاني:

تاج الشريعة علامه اختر رضاخان ازهري دام فيوضه بفیض عالی:

> محمعین ترکی ، پور بندر کمپوزنگ:

حسب فرمائش: مولاناسىدعېدالجليل رضوي

مولا نانعمان اعظمي الازهري الضحيح:

بارسوم - ۲۹ ۱۲ هر ۲۰۰۸ ء سن اشاعت:

ISBN No

🛭 فاروقیه بک ژبو،۳۲۳ ، مٹیامحل ، جامع مسجد ، دہلی ۲

🛭 کتب خانه امجدیه، ۴۲۵ ، مٹیامحل ، جامع مسجد ، دہلی ۲

४ محرى بك ژبو ، منيامحل ، جامع مسجد ، دبلي ١

Imam Ahmad

بفيض سلطان الهندخواجه كل خواجيًا ل حضورغريب نوازرضي الثدنعالي عنه وارضاه عنا

# امام احمد رضاایک

www.Markazahlesunnat.com

علام عبدالستار جهدانی "معروف" برکاتی ،نوری ( یوربندر ، گجرات )

#### ناشر :

مَرُكِزُ أَهُ لَا السَّنَّةُ كُلِّ مِن وَاذْ مِيمِن وَاذْ مَيمِن وَاذْ مَرِينَ الْهِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلْكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا



3

#### توجهطلب 67 16 فتنة انكارعكم غيب نبي 73 فتنهٔ انکارختم نبوت 18 76 فتنة امكان كذب 19 77 فتنئر قاديانيت 20 80 نبی ہے برابری کے دعوے کا فتنہ 81 فتنهُ عدم اعتقا داختيارات انبياء 83 فتنة اعتقاد ثرك درباب استعانت ونداءواستغاثه 85 فتنهٔ تنازعه وعدم جواز میلا دوقیام 24 87 فتنهُ نفاذ شرك في الاساء 91 فتنهٔ انکارساع موتی 26 95 فتنة تنازعه درساية نبي 97 فتنهٔ غیرمقلدیت 28 99 کرنسی نوٹ کا فتنہ 29 104 فتنه تنازعه درباب ايمان ابوين كريمين عليقية 110 تبركات كي تعظيم كاتنازعه 114 فتنهٔ آربی(شدهی کرن) 116 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ارواح مونین کاشب جمعہ وغیرہ کواپنے گھر آنے کے باب میں اختلاف 119 33 فتنهٔ تنازعه در باب حضرت امیر معاویه 34 121

## فهرست مضامين

| صفحه نمبر | عناوين                                                        | نمبرشار |
|-----------|---------------------------------------------------------------|---------|
| 08        | شرف انتساب                                                    | 1       |
| 10        | مقدمهحضرت سیدآل رسول حسنین میان ظمی، مار هروی                 | 2       |
| 23        | تقريظ جليلحضرت ڈاکٹر سيد محمد امين مياں صاحب مار ہروی         | 3       |
| 27        | تقریظحضرت علامه محمد اختر رضاخان صاحب، از هری                 | 4       |
| 28        | تقريظ ذيثانحضرت سيد جمال الدين بر كاتى                        | 5       |
| 32        | قلبی تأ ثرحضرت حاجی سید مصطفیٰ میاں صاحب، پیرز ادہ            | 6       |
| 33        | امام احمد رضا کا مختصر تعارف آیات قرآنی اور خودان کے اشعار سے | 7       |
| -         | نعت گوئی کی راه میں حسان الہند کامر تبہ                       | 8       |
| -         | امام احمد رضا کی شخصیت کومجروح کرنے کی سازش                   | 9       |
| 47        | المحه فكريير                                                  | 10      |
| 49        | امام احمد رضا کے زمانہ میں رائج فتن                           | 11      |
| 53        | بریلوی-دیوبندی اختلاف                                         | 12      |
| -         | تقويت الايمان كي اشاعت كامعامله                               | 13      |
| -         | مولوی اساعیل دہلوی کار د کرنے والےعلمائے حق                   | 14      |
| -         | صوبهٔ پنجاب میں وہاہیوں کے مظالم                              | 15      |

| 177 | فتة تحريك ترباني كاؤ                                   | 54 |
|-----|--------------------------------------------------------|----|
| 178 | حر کت زمین کا ختلاف                                    | 55 |
| 185 | نمازعید کے بعد دعاما نگنے کا ختلاف                     | 56 |
| 187 | ذبيحه سيحرام اشياء كهانے كا ختلاف                      | 57 |
| 192 | فتنه فلسفهُ قديمه (ايتم كم نقسم هو سكنے كی تحقیق جلیل) | 58 |
| 196 | فتنه فلسفهٔ جدیده                                      | 59 |
| 197 | ماں کے پیٹے کے حال کا اختلاف                           | 60 |
| 199 | فتنهٔ رسم تعزیدداری                                    | 61 |
| 203 | قوالی کی محفل اور ساع                                  | 62 |
| 207 | عورتوں کامزارات پہ جا نا                               | 63 |
| 208 | طریقت کوشریعت ہے الگ کہنے کا فتنہ                      | 64 |
| 212 | سادات کرام کوز کا قادینے کا تنازعہ                     | 65 |
| 213 | فتنهٔ حلت اشیا بے نشه آور                              | 66 |
| 214 | غائبا بننماز جنازه كااختلاف                            | 67 |
| 215 | فتنهٔ نکاح مع المرتدين                                 | 68 |
| 215 | نقش تغل مبارك كااختلاف                                 | 69 |
| 216 | تصور شيخ وصلاة غوثيه سے اختلاف                         | 70 |
| 216 | فتنة و بابيت مولوى اساعيل د ہلوى اور مسئلة كلفير       | 71 |
| 222 | فتوی دینے میں امام احمد رضا کی شان احتیاط اور کف لسان  | 72 |

| 124 | فتنة عدم جوازمني آرڈر                       | 35 |
|-----|---------------------------------------------|----|
| 127 | جمعه کی اذ ان ثانی کااختلاف                 | 36 |
| 128 | نام اقدس سن كرانگورها چومنے كا تناز عه      | 37 |
| 129 | تنازعه درباب روبيت ہلال                     | 38 |
| 133 | فتنهُ انكار شفاعت                           | 39 |
| 135 | كۆاكھانے كااختلاف                           | 40 |
| 141 | سجده تعظیمی کا تنازعه                       | 41 |
| 143 | ہندوستان دارالحرب ہے یا دارالاسلام؟         | 42 |
| 147 | روافض ز مانه کا فتنه                        | 43 |
| 153 | قبر پراذ ان دینے کا ختلاف                   | 44 |
| 155 | عيد كے مصافحہ ومعانقة كااختلاف              | 45 |
| 158 | ایصال ثواب کے فاتحہ کا کھانا                | 46 |
| 159 | اولیاءاللہ کے مزارات پر چراغ جلانا          | 47 |
| 161 | معراج جسمانی کے انکار کا فتنہ               | 48 |
| 162 | فتنة دارالعلوم ندوة العلماء                 | 49 |
| 164 | كفن پركلمەنئرىف لكھنے كا تنازعە             | 50 |
| 166 | بزرگوں کے نام کا پالا ہوا جانور             | 51 |
| 169 | تناز عه خلافت غیر قریش<br>فتنهٔ خلافت سمیٹی | 52 |
| 174 | فتنهٔ خلافت سمینی                           | 53 |

| 233 | متفرق بدعات كارد                                       | 73 |
|-----|--------------------------------------------------------|----|
| 238 | مّاخذوم ا <sup>جع</sup>                                | 74 |
| 240 | متفرق عنوان برامام احمد رضا محدث بریلوی کی تصانیف جواس | 75 |
|     | كتاب مين مذكور مېي                                     |    |

www.Markazahlesunnat.com

#### امام احمد رضاا يك مظلوم مفكر

#### بسم اللدالرحن الرحيم

8

#### نحمده ونصلى و نسلم على رسوله الكريم

#### شرف انتساب

وہ مار ہرہ مقدسہ ومطہرہ کہ وہاں کی خانقاہ عالیہ برکا تیہ روحانیت و ولایت کے شہنشاہوں کی عظیم المرتبت آرام گاہ ہے۔ اس خانقاہ کی ایک امتیازی شان یہ ہے کہ وہاں پر ایک ساتھ روحانیت کے بئی تاجدار استراحت فرماہیں۔ اس خانقاہ کے عظیم بزرگ خاتم الاکابر مرجع اولیاء، ہادی الاتقیاء، رہبر اصفیاء قدوۃ الصالحین، سیدالمرشدین، حضرت سیدآل رسول مار ہروی رضی اللہ عنہ وارضاہ عنا کے سامنے امام احمد رضا محدث بریلوی نے زانوئے ادب تہہ کیے اور آپ کے دست حق پرست پر بیعت ہوکران کی غلامی وگدائی کواپنے لیے باعث فخر جان کریہاں تک کہا کہ:

منم امیر جہال گیر کلاہ لینی کمینہ بندہ ومسکین گدائے آل رسول (اعلی حضرت)

اس مقدس خانقاه برکاتیه کے سجادہ نشین و پیر زادے وارث علوم اسلاف، مرجع العلماء،احسن العلماء حضرت علامه مولا نامولوی قاری حافظ الثاه مصطفیٰ حیدرحسن میاں صاحب قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ستودہ صفات کی طرف اپنی اس کاوش کومنسوب کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ مولی تعالیٰ حضرت احسن العلماء علیہ الرحمة والرضوان کے نعلین کے فیل میری اس کاوش کوشرف قبولیت سے نواز کرہم عام وخاص کے لیے نفع بخش بنائے ورمیرے لیے نجات کا سبب بنائے ، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ خاکیائے سادات مار ہرہ مقد سہ و بارگاہ رضا کا ادنی سوالی عبد الستار حبیب ہمدانی ، برکاتی رضوی نوری، پور بندر عبد الستار حبیب ہمدانی ، برکاتی رضوی نوری، پور بندر عبد الستار حبیب ہمدانی ، برکاتی رضوی نوری، پور بندر عبد الستار مضان المبارک کے اسماعی مطابق : ۲ رفر وری کے 199ء ، یک شنبہ کا دینی سند

www.Markazahlesunnat.com

I Imam

Ahmad

#### بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

#### مقدمه

#### یہ اچھےرضا پیارےرضا

حضرت سيدآل رسول حسنين ميانظمي بركاتي ، (سجاده نشين آستانه مار بره مطهره)

برسوں پہلے بھونڈی میں منعقدہ''یوم رضا'' کے منبر سے میں نے امام احمد رضارحمة اللہ تعالیٰ علیہ پرایک مقالہ پڑھاتھا۔عبارت کے سیح الفاظ آج میرے ذہن میں نہیں ہیں۔ مگرمفہوم کچھاس طرح تھا: امام احمد رضاعلم عمل اور عشق کا ایک ایسامثلت تھے جس کے ہر زاویہ میں ہزار زاویے علم وضل زہدوتقوی، ایمان وابقان اور عشق مصطفیٰ جان رحمت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاوہ ایک ایسا قطب مینار تھے جس کی او نچائی کا اندازہ لگانے میں اچھے اچھوں تعالیٰ علیہ وسلم کاوہ ایک ایسا قطب مینار تھے جس کی او نچائی کا اندازہ لگانے میں اچھے اچھوں کے سروں سے ٹو بیاں گر جاتی ہیں ۔اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دین محمدی کی جوگراں قدر ضد مات سرانجام دیں اور مسلمانوں کے ایمان کے تحفظ میں جو انتقل محنت کی اس کے صلہ میں ان کے بیر خانے لیعنی مار ہرہ مطہرہ سے انہیں '' چشم و چراغ خاندان برکات'' کے لقب سے نواز آگیا۔مرشد اعظم نے مرید صادق پر ایسی توجہ فرمائی کہ ایک لمحہ کے لیے خاتم الا کا ہرشاہ آل رسول احمدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خاد مان خاص شش و پنج میں پڑگئے کہ بیعت کے بعد جرے سے برآمہ ہونے والے حضرات میں کون بیر ہے کون مرید!

الحمدالله! فقير بركاتى كواعلى حضرت عليه الرحمة والرضوان سے كئ طرح سے نسبت ب: (۱) ميں امام احمد رضا كے مرشد برحق كاجم نام ہوں (۲) شاه آل رسول احمدی عليه الرحمة

LAY/95

برکاتی ہاؤس، ڈونگری ممبئی، ۹۰۰۰۰۹ ۵رشوال المکرّم <u>سراسماجی</u> برادرعز بیزمولوی عبدالستار ہمدانی صاحب،

سلام مسنون وادعيه عافيت دارين \_

ان دوچار دنوں میں جتنا کچھ میں نے لکھا اور پڑھاشا یدایک نشست میں اتنا کبھی لکھا پڑھا نہ ہوگا۔ مگر یہ آپ کی محنت اور اعلی حضرت سے میری نسبت کا کمال ہے کہ کام پورا ہوگیا۔ میں نے دونوں مسود ہے حرف بہ حرف جانچے اور جہاں جہاں قلم لگانے کی گنجائش تھی ہوگیا۔ میں نے دونوں مسود ہے حرف بہ حرف جانچے اور جہاں جہاں قلم لگانے کی گنجائش تھی وہاں وہاں اپنی ناقص معلومات کے مطابق اصلاح کردی۔ آپ نے مقدمہ لکھنے کی فرمائش کرکے جمھے بڑے امتحان میں ڈال دیا تھا۔ مقدموں سے آج کے دور کا ہر شخص گھبراتا ہے مگر چوں کہ بیہ مقدمہ ذرامختلف نوعیت کا تھا اس لیے میں نے روح اعلیٰ حضرت کو پچار ااور ان کے مرشد حضور خاتم الاکابر کی گدی کا تصور کر کے قلم اٹھالیا۔ میں علم کے میدان کا ابجد خواں ، بھلا اعلیٰ حضرت جیسی عبقری شخصیت پر کس طرح کچھ کھسکتا ہوں۔ میری علمی کم مائیگی کے نشان ان صفحات پر آپ کو جا بجاملیں گے۔ ناراض نہ ہو سے گا بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا سے بچے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مجبوبان خاص کے صدف میں میری بے کمی اور بے ملی دور فرمادے۔

آپ کی تحریروں کی بہت زیادہ تعریف میں نے اس لیے نہیں کی ہے کہ نظر لگنے کا ڈرتھا۔ بہر کیف دل سے دعا ضرور نگل ہے کہ اللہ تعالی آپ کے سینے کو اور زیادہ فراخی وسعت عطافر مائے اور آپ کے قلم کوئی جولانیاں بخشے زیادہ کیا لکھوں۔

آپ کا اپنا ہس**یدآل** رسول حسنین ۵رشوال المکرّ م ساہم الیم مینی

والرضوان سے جھے خاندانی نسبت ہے (۳) اس گدی کا تن تنہاوارث ہوں جس سے اعلیٰ حضرت کوشرف بیعت حاصل تھا (۴) اس ججرے کا مالک ہوں جس میں وہ تخت مبارک ہے جس پر بیٹھ کرخاتم الا کابرشاہ آل رسول احمدی قدس سرہ نے امام احمد رضا اور ان کے والد ماجد مولا نانقی علی خاں قدس سرہ کو بیعت میں قبول کیا تھا (۵) امام احمد رضا کی نعت گوئی کی چلتی مجرقی کرامت ہوں ۔ لوگ جھے پر تو کلام رضا کہتے ہیں ۔ کلک رضانے میر نے لام کو نعت کے میر ان میں جلائجشی ہے۔

آج جب میرے کرم فرماں مولوی عبدالستار ہمدانی ، برکاتی ، رضوی ، نوری ، نے مجھ سے اپنی کتاب پرتقریظ لکھنے کی فرمائش کی ہےتو مجھے بی فکر کھائے جارہی ہے کہ کیا میں اس کتاب کے ساتھ انصاف کر پاؤں گا جواعلی حضرت کے علمی کارناموں پرایک تحقیقی مقالے کی حیثت رکھتی ہے؟

نه مرا نوش زشخسیں نه مرا نیش زطعن نه مرا گوش بمدے نه مرا هوش ذمے منم و کنج نمولی که نگنجد در وے جز من و چند کتابے و دوات و قلعے

یے قطعہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کمل سوائے عمری ہے جوخود اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا۔ بظاہراس میں انکساری اور عجز منعکس ہوتا ہے کیان صحیح ہیہ ہے کہ چند کتا ہوں ، دوات اور قلم کا ماک یہ عاشق رسول علوم ظاہر و باطن کا امام تھا۔ برصغیر ہندو پاک کی روحانی اقلیم کے لیے امام احمد رضامصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مجزات میں سے ایک مجزہ تھے۔ وہ چودھویں صدی کے نا درروزگار عالم و فاضل اور یکتائے زمانہ فقیہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آئہیں ستر یے دیادہ علوم وفنون میں مہارت کا ملہ عطافر مائی تھی۔ آئہیں نہ صرف اس دور کے مروجہ علوم سے زیادہ علوم وفنون میں مہارت کا ملہ عطافر مائی تھی۔ آئہیں نہ صرف اس دور کے مروجہ علوم

دینیه میں پوری بصیرت حاصل تھی بلکہ علم طب، علم جفز ، علم تکسیر، زیجات، جبر و مقابلہ، لوگار ثم، جیومیٹری، علم بیئت، علم توقیت اور مثلث کروی وغیرہ علوم میں بھی جیرت انگیز دسترس حاصل تھی۔ ایک فقیہ اور مفتی کے لیے جن علوم کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب امام احمد رضا کو حاصل تھے۔ پونے چودہ سال کی عمر سے فتو کی نولیسی کی شروعات کی اور پھر چون سال تک پیچھے مڑکر نہیں دیکھا۔ امام احمد رضا کا قلم آدھی صدی سے زیادہ عرصہ تک چاتا رہا اور اس برق رفتاری سے چلا کہ دو دو تین تین دن میں مبسوط فتاوی رسائل کی صورت میں تیار ہوتے رہے۔ ایک بزار سے زیادہ قسانیف بطور بادگار چھوڑیں جن میں نعتیہ دیوان حدائق بخشق (دو جھے) کنز الا بمان فی ترجمۃ القرآن، جدالمتار، در مختار کے حاشیہ، شامی پر پانچ جلدوں میں حاشیہ، الدولۃ المکیہ اور بارہ ضخیم جلدوں میں فتاوی رضویہ کے نام شہور ومعروف ہیں۔

امام احررضا کب اور کہاں پیدا ہوئے ،اس کی تحقیق اتنی اہم نہیں ہے جنتی اہم ہے جبتو کدوہ کیوں پیدا ہوئے ؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے اس خاص بندے کواپنے محبوب خاص صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشن کے تحفظ و تکمیل کے لیے پیدا فر مایا ۔ خالق کواپنے بندے سے جو کام لینا تقاوہ اپنے فضل و کرم کے سائے میں لیا اور صلہ کے طور پر اس کو شہرت دوام کا انعام عطا ہوا۔ دنیا کے سنیت میں امام احمد رضا کا نام اجھے برے کا پیانہ بن گیا ان کی تمام تصانیف خصوصاً فتاو کی رضویہ کے مطالعہ سے بڑے بڑے اصحاب علم و دانش انگشت بدنداں رہ جاتے ہیں، جس مسئلے پر بھی انہوں نے قلم اٹھایا، اپنے بحر علمی کی بدولت اس کے ہر ہر پہلو پر نہایت عمدہ طریقے سے روشنی ڈ الی اور ایسی واضح جمتیں اور بر اہین قائم فر ما ئیں کہ ہم عصر علماء و محدثین نے امام اہل سنت ، مجد د دین و ملت کا خطاب دیا۔ اپنے فتاو کی میں اعلیٰ حضرت پہلے قرآن کر بم سے استدلال کرتے ہیں۔ پھر احادیث مبار کہ اور اس کے بعد ائمہ دین کے ارشا دسے اپنے موقف استدلال کرتے ہیں۔ پھر احادیث مبار کہ اور اس کے بعد ائمہ دین کے ارشا دسے اپنے موقف کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔

''فقد حفی اوراس کی جزئیات پرآگاہی میں شاید ہی ان کا کوئی ہم پلہ ہو،اس حقیقت پران کا فتاوی اوران کی تصنیف' کفل الفقیه الفاهم''شاہدہے۔۔۔''

دكها تا بيتوعموماً آخرى حدول كوچهوجاتا باورمز يدخفين اور تفتكوكي تنجائش نهيس جهورتا ـ

الوحس على ندوى كے الفاظ ميں:

الله تعالیٰ نے امام احمد رضا کو زبر دست قوت استنباط عطا فرمائی تھی۔ان کی فکر عالی جس طرف متوجہ ہوتی جدید اور اچھوتے انداز کے دلائل منظر عام پرلاتی تھی۔انہوں نے بیشتر مقامات پر اکابر فقہائے کرام کے تسامحات پر تنبیہ کی ہے مگر کمال ادب ملحوظ رکھے۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضاعلیه الرحمه کی مجتهدانه بصیرت، فکر رسااور انداز استدلال کا ان لوگوں نے بھی لو ہاما نا جوان کے حلقۂ ارادت میں نہیں ہیں۔ڈاکٹر اقبال کے الفاظ میں :

''وہ (امام احمد رضا) بے حد ذہین اور باریک بیس عالم دین تھے۔ فقہی بصیرت میں ان کامقام بہت بلند تھاان کے فقاوی کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس درجہ اعلی اجتہا دی صلاحیتوں سے بہرہ وور تھے اور پاک ہند کے کیسے نابغہ روزگار فقیہ تھے۔ ہندوستان کے اس دور متاخرین میں ان جیساطباع اور ذہین فقیہ بمشکل ہی ملے گا۔''

جا دووہ جوسر چڑھ کر ہو لے۔امام احمد رضا کے ناقدین اور بقول شخصے اپوزٹ گروپ

کے اکابرین نے بھی ان کی صلاحیتوں کوسراہا۔ جماعت اسلامی کے بانی ابوالاعلی مودو دی کے الفاظ ہیں:

''مولا نا احمد رضاخاں صاحب کے علم وفضل کا میرے دل میں بڑا احتر ام ہے، فی الواقع وہ علوم دینی پر بڑی وسیع نظر رکھتے تھے اور ان کی اس فضیلت کا اعتر اف ان لوگوں کو بھی ہے جوان سے اختلاف رکھتے ہیں۔''

امام احمد رضاعلیہ الرحمہ امت مسلمہ کا دید ہ بینا تھے، انہوں نے افر اتفری کے دور میں وہ کچھ دیکھا جو دوسرے نہ دیکھ سکے، نہصر ف دیکھا بلکہ بہا تگ دہل اپنی قوم کو بتایا اور اسے تباہی کے گڑھے میں گرنے سے بچایا۔ اعلیٰ حضرت کے علم کی افا دیت صرف ہندو پاک تک ہی محیط نہ تھی۔ ان کے دار الافقاء میں براعظم ایشیا، یورپ، امر یکہ اور افریقہ سے استفتاء آتے تھے اور ایک وقت میں پانچ پانچ سوجع ہوجایا کرتے تھے۔ ان سوالناموں کے مبسوط جوابات مرتب کرنا، روز انہ کے ملا قاتیوں کی علمی دینی ضرورتیں پوری کرنا، گھر گرہستی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، پھر عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سرشار نعتیں کہنا، پھر اپنی عبادتوں، وظا کف و اور ادو اشغال کی پاسداری، میں پوچھتا ہوں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو اتنا وقت کس طرح مل جاتا تھا؟ کہوہ محدود اوقات میں یہ سارے کام نیٹاتے تھے۔

امام احمد رضا علیہ الرحمة والرضوان کسی نے مسلک اور مکتب فکر کے بانی نہیں تھے، حبیبا کہ ان کے مخالفین کا الزام ہے۔ بلکہ وہ انہیں عقائد اور نظریات کے بیلغ وتر جمان تھے جو ہر دور میں جمہور علاء ومشائخ کے رہے ہیں۔

چوں کہ عام طور سے کسی شخصیت پرخوداس کی زندگی میں با قاعدہ طور سے کوئی تذکرہ کھنے کارواج نہیں، یہی سبب ہے کہ امام احمد رضا علیہ الرحمة والرضوان پران کی حیات میں کوئی جامع تذکرہ منظر عام پرنہیں آسکا۔اعلی حضرت کے وصال کے برسوں بعد علاء کو بیاحساس ہوا

4 Imam Ahmad

چودھویں صدی کی شروعات میں امام احمد رضا علیہ الرحمۃ کے خلاف ایک ہمہ گیر تخریک چلائی گئی جس کے گئی اسباب تھے۔ امام احمد رضا کی مخالفت کی سب سے بڑی وجہ مسلک سلف صالحین بران کی بے پناہ استقامت اور اس کی اشاعت کے لیے ان کی سرگرمی اور اس مسلک کے مخالفین پر ان کی سخت تنقیدات معلوم ہوتی ہیں۔ امام احمد رضا کی مصلحانہ مجددانہ اور ناقد انہ مساعی کاشد میدر دعمل ہواطرح طرح کے الزامات لگائے گئے اور ان کی شہیر کے لیے ساری قو تیں صرف کر دی گئیں۔ کہا گیاوہ جابل اور کم علم تھا، حالاں کہ وہ بنہ حرعالم اور ہمہ گیرعلم کا مالک تھا۔ ہر کمتب فکر اور ہر شعبۂ زندگی سے متعلق دانشور اور قلم کار احمد رضا کے علم وضل کا مالک تھا۔ ہر کمتب فکر اور ہر شعبۂ زندگی سے متعلق دانشور اور قلم کار احمد رضا کے علم وضل کا وہا مانا تی بخرار معلم وضل کا اور ہو ہیں اور فرق میں انہیں امام مانا گیا ، جد میر حقیق کے مطابق ۵ کے علوم اور فنون پر ان کی ایک ہزار صدیف اردو ، فارسی اور عربی میں موجود ہیں۔

یہ بھی کہا گیا کہ احمد رضانے بدعات ومنکرات کی حمایت و اشاعت کی ، حالاں کہ

انہوں نے بدعات ومنکرات کی شدید مخالفت کی اور بے شار رسائل لکھے اور اس میں اپنے پرائے کی ذرہ بھر رعایت نہ کی۔اعلیٰ حضرت کی علمی خد مات کا اعتر اف کرتے ہوئے بعض عرب علماء نے انہیں مجد دکھا ہے۔محافظ کتب الحرم سید اساعیل خلیل کمی لکھتے ہیں: (ترجمہ) ''اگران کے بارے میں کہا جائے کہ وہ اس صدی کے مجد دہیں تو یہ بات صحیح اور پیج ہوگی۔''

نت نئی باتوں (بدعات) کے بارے میں امام احمد رضا کا مسلک بیرتھا کہ ہروہ نئی بات جس کوشارع علیہ السلام نے منع نہ کیا ہواور جس سے منشاء شریعت کوتقویت پنچے، جائز ہے۔ امام احمد رضا کی اصول پہندی نے گوارہ نہ کیا کہ وہ طفلا نہضد کوشعار بنا کیں اور اپنی پہندو ناپہند کومعیار شریعت بنا کر ملت اسلامیہ کوظیم تفرقہ میں مبتلا کردیں، انہوں نے اسی مسلک کو اپنایا جوصد یوں سے جمہور کا مسلک رہا ہے۔ انہوں نے قرآن وحدیث اور جمہور علاء کے اقوال سے مسلک حق روش کیا۔ جہلاء نے جو بدعات نکالی ہیں ان سے امام احمد رضا کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ دین تو دین ، دنیوی زندگی میں بھی الیی نئی باتوں کی تا ئیرنہ کرتے تھے جو فرد کے اسلامی شخص کو مجروح کردے۔

امام احمد رضا پر ایک الزام بی بھی لگایا گیا کہ وہ تکفیر مسلم میں بے باک تھے حالاں کہ انہوں نے عالم اسلام کے لاکھوں کروروں مسلمانوں کو چند نام نہا دعلماء کے ہاتھوں مشرک و کافر ہونے سے بچایا۔ وہ تکفیر مسلم میں بے حد محتاط تھے۔ حقیقت میں مخالفین نے ایک ہی قسم کے فتو وَل کوزیا دہ نمایاں کر کے امام احمد رضا کو بدنام کیا ہے حالاں کہ فتاوی رضو یہ میں ہزاروں لاکھوں دوسر نے فتو ہے بھی ہیں اور نہا بیت مدلل اور محققانہ۔ حقیقت بیہ ہے کہ اعلاء کلمۃ الحق ان کا مسلک تھا اور احیاء اسلام ان کا نصب احمین ۔ انہوں نے جن جن کی تکفیر کی ان کے دامن بے داغ نہ تھے بلکہ خود ان کے معتقدین نے اعتراف کیا کہ عبارات کاوہ مفہوم لیا جائے جواحمد رضا نے لیا تو یقیناً کفر عائد ہوتا ہے۔

امام احمد رضاعلیہ الرحمۃ والرضوان کے مخالفین نے خودکو بچانے کی غرض سے کردارکشی (Character Assasination) کی زبر دست مہم چلائی اور ہروہ بات جوان مخالفین کو بے نقاب کرنے والی تھی، اسے انہوں نے اعلیٰ حضرت پر چسپاں کرنے کی کوشش کی مگرامام احمد رضا کے قلم کوتا ئید غیبی حاصل تھی۔ ان کی ناموس وعزت کا نگہبان رب غفار وستار تھا۔ عشق رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام احمد رضا کی ڈھال بن گیا اور مخالفین کو منھ کی کھائی بڑی۔ اعلیٰ حضرت کا دفاع خودان کے خاندان کے لوگ بھی نہ کر سکے، اگر دفاع کیا تو صرف بڑی۔ اعلیٰ حضرت کا دفاع خودان کے خاندان کے لوگ بھی نہ کر سکے، اگر دفاع کیا تو صرف ان کی اجلیٰ تحریوں نے جنہیں خالص اللہ اور اس کے عبوب جل جلالہ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تا ئیدو حمایت حاصل تھی۔

خالفین کی زدمین آئے اعلی حفرت فاضل بریلوی یقیناً ایک مظلوم مفکر تھے۔اوریہی عنوان ہے اس تصنیف کا جس کو علامہ عبدالستار ہمدانی برکاتی کے قلم نے تحریر کا ملبوس عطا کیا ہے۔ ہمدانی صاحب اعلی حضرت کی تصانیف اور ان کے خالفین کی تحریروں کے تقابلی موازنہ کے تعلق سے یقیناً اسم بامسمل ہیں۔ اس طرز کی تصنیف کی ضرورت ایک عرصہ ہے محسوس کی جارہی تھی۔اعلی حضرت کی تصانیف کی گنتی تو بہت تی کتابوں اور تذکروں میں مل جاتی تھی گر جارہی تھی۔اعلی حضرت کی تصانیف کی گنتی تو بہت تی کتابوں اور تذکروں میں مل جاتی تھی گر ایک ایک ایک تصنیف کا مبسوط تعارف اور سبب تحریر کہیں ایک جگہ نہیں ماتا تھا۔ مولوی عبدالستار ہمدانی نے نہا بیت عرق ریزی سے پیطویل مقالہ تحریر کیا ہے۔علماء دیو بندتو ایک طرف،خوداہل سنت والجماعت کے بیشتر علماء اعلیٰ حضرت کی اکثر تصانیف کے ناموں سے واقف نہ ہوں گے۔ اکثر علماء سے تو شایدان تصانیف کے ناموں کا تلفظ بھی ادانہ ہو سکے۔مولوی عبدالستار ہمدانی نے رضویات کے خز انے میں بیدا یک ایسا بیش بہااضا فہ کیا ہے جو اپنوں پر ایوں میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔

فقير بركاتى نے اس كتاب كوحرف بدحرف لفظ بدلفظ ديكھا اور پڑھا۔ يہ كتاب بلاشبہ

عبدالستار ہمدانی کی تھیسس (Thesis) ہے انہوں نے ایک ریسر چ اسکالر کے انداز میں اپنے مضامین کھیلائے ہیں۔ اپنی استاد تحریر کی ہیں۔ وہ کوئی بات دلیل کے بغیر سامنے ہیں رکھتے۔ ان کی پیتر براما م احمد رضا ہے مضان کی عقیدت کی عکاسی نہیں دلیل کے بغیر سامنے ہیں رکھتے۔ ان کی پیتر براما م احمد رضا ہے مضان کی عقیدت کی عکاسی نہیں ہے۔ وہ ایک ماہر وکیل دفاع کی حیثیت سے عوام کی عدالت کے سامنے وہ سارے حقائق ایک ایک کرکے پیش کرتے ہیں جو امام احمد رضا کے مخالفین کی یاوہ گوئی کا منھ توڑ جواب ہیں۔ عبدالستار ہمدانی کا طرز استدلال بہت ہی سائنٹنگ ہے۔ وہ پہلے ایک مقدمہ اٹھاتے ہیں اس کے عوامل وعواقب پر روشنی ڈالتے ہیں اور پھر اپنے دلائل کے اور ات اللتے ہیں۔ ہرور ق حقائق سے بردہ اٹھا تا جا تا اور آخر میں سے ائی یوں سامنے آجاتی ہے جیسے خور شید طلوع ہوگیا ہو۔

عبدالستار ہمدانی صاحب نے اس کتاب کا نام''امام احمد رضا ایک مظلوم مفکر'' نهايت مناسب ركها ہے۔ اعلى حضرت رحمة الله عليه كي جوخد مات دين متين كے تحفظ كے تعلق ہے آ دھی صدی ہے او برمحیط ہیں ان کے اپنے خاندان والوں نے ان کے علمی اور قلمی ورثے ك تحفظ وبقا كاكوئي اجتمام نهيس كيا - اعلى حضرت رحمة الله عليه كي كتني بهي تصانيف المماريون ميس رکھی رکھی دیمک کی خوراک بن گئیں عبدالستار ہمدانی صاحب نے اپنی اس کتاب میں دوسو بارہ کتابوں کے نام درج کیے ہیں۔ان میں سے کتنے ہی رسالہ آج نا درو نایاب ہیں۔کیابیہ ایک عظیم قومی نقصان نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ الله علیہ کے نام پر آج کتنے افراد، کتنی جماعتیں، کتنی اکیڈمیاں دونوں ہاتھوں سے پیسے ہو ررہی ہیں، پر کتنے لوگ ہیں جواعلی حضرت کے اس قلمی ورثے کوعوام تک پہنچانے کا اہتمام کررہے ہیں۔ کیا پیکو تا ہیاں نہیں ہیں؟ کیا بیہ امام احدرضا برظلم نہیں ہے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ 'امام احدرضا ایک مظلوم فکر' نہایت موزوں عنوان ہے اس کتاب کا۔اعلیٰ حضرت پراینے اور پرائے دونوں جانب سے ظلم ہوا ہے، انہوں نے جس خلوص وللہیت اور بےغرض جذبہ خدمت کے ساتھ قوم کے عقائد کے تحفظ کے

Imar

Ahmad

امام احمد رضاا يك مظلوم مفكر

کتابیں بغل میں لیے قربہ قربہ ''بابا گیری'' کرنے والے ڈھونگی پیرتو بہت مل جائیں گے گراعلیٰ حضرت کی ذات پر کئے جانے والے رکیک حملوں کا جواب دینے والے معدو دے چند۔ ایسے حالات میں مولوی عبدالستار ہمدانی صاحب ایسے لوگ اللہ کی نعمت سے کم نہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ دین کی راہ میں قربان کرنے کاعزم کرلیا ہے۔ جوصر ف نعرے لگوانے کوہی سب کچھ نہیں ہے جھے کہ بلکہ نعروں کی بنیا دستی کم کرنے کو اپنا فریضہ سمجھ کر چلتے ہیں۔

آج جمارے اکابر علماء لندن ، امریکہ، ساؤتھ افریقہ، ماریشس کے دورے برجانا بہت بڑا دینی فریضہ بھے ہیں،اینے متوسلین ومریدین میں بید عوے کرتے ہیں کہ جمارا بید دورہ خالص تبلیغی نوعیت کا ہوگا، مگر جب دوروں سے واپس آتے ہیں تو ان کی زبان پر محض ایئر کنڈیشنڈ کاروں اور بنگلوں کا ذکر ہوتا ہے، ہریانی اور تندوری چکن کی دعوتوں کے ترانے ہوتے ہیں کیا بیددورے جائز ہیں الیم صورت میں جب کہ ملکی سطح پر ملت کے عقائد انتشار وخلفشار کے شكار بين \_آج سني مسلمان كوايك طرف ارون شوري اور بھار تبيي جنتا يار ئي، وشو ہندو پريشد، آریدساج، ہندومہاسجا اور کانگریس کے برور دہ نام نہادمسلمان دانشوروں کی اسلام دشمن سازشوں کا سامنا کرنا پڑر ہا ہے،تو دوسری طرف دیوبندی ، جماعت اسلامی تبلیغی جماعت، اہل حدیث، اہل قرآن، احدیمشن جیسے گھر کے بھیدیوں کا خطرہ درپیش ہے۔تیسرے محاذیر ہم سنی حضرات آپس میں اڑے مرے جارہے ہیں بھی یہ سننے میں آرہا ہے کہ جولا ہوں نے سا دات کی تنقیص و تقید کا بیڑا الٹھار کھا ہے، کہیں یہ سننے میں آر ہاہے کہ سادات نے غیر سید پیروں کے خلاف محاذ آرائی کررکھی ہے، اشر فی رضوی تنازع، رضوی برکاتی اختلاف، کہیں مداریوں کی شورش، کہیں حشمتیوں کاغو غا،خانقا ہیں اکھاڑا بنی ہوئی ہیں علمی درس گاہیں سیاست کامیدان، دارالعلوم کے ارباب اقتر اراس بات میں زیادہ کوشاں کہ زیادہ سے زیادہ چندہ مل جائے جس میں سے سفیر بچاس فیصد کمیشن نکال کر باقی رقم حیله کر کے صدرصا حب اور سکریٹری

Imam Ahmad

آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جمارے علاء اور جمارے مشائخ عوام کی دینی اور روحانی تربیت بالکل اسی نیچ پر کریں جواعلی حضرت کا وطیرہ رہی ہے۔ تقریریں بہت ہو چکیں، زبانی جع خرج کا بیز مانہ نہیں ہے آج ہمارے علاء کے لیے ضروری ہے کہ وہ قلم اٹھا کیں اور ایٹ جع محرج کا بیز مانہ نہیں ہے آج ہمارے علاء کے لیے ضروری ہے کہ وہ قلم اٹھا کیں اور ایٹ علم بینہ کوصفی قرطاس پر منتقل کریں۔ لفظ کملی پر بحث اتنی ضروری نہیں ہے جتنی مسلاطلات میں عوام کی رہنمائی کرنے کی ۔ مولاعلی کرم اللہ وجہہ کی سیا دت پر آپس میں لامر نے سے زیادہ ضرورت ان مسائل پر غور کرنے کی ہے جو جمارے روز مرہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فی مسائل برقلم اٹھایا ان میں سے بیشتر مسائل ہمارے عقا کہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جن مسائل پر قلم اٹھایا ان میں سے بیشتر مسائل ہمارے عقا کہ سے متعلق سے گویا اعلیٰ حضرت نے ہمیں بیہ جتایا کہ اے لوگو! تنہاری دین زندگی میں اجالے کے لیے روحانی شمعیں میں روشن کیئے جاتا ہوں۔ دین سنجا لے رہو گے تو دنیا خود بخو دسنجل

عبدالستار ہمدانی صاحب کی بیہ کاوش اس لیے اور بھی قابل قدر ہے کہ انہوں نے ہمیں امام احمد رضاعلیہ الرحمة کی تحریر کی باریکیوں سے روشناس کرایا ہے۔ ساتھ ہی اعلیٰ حضرت کے مخالفین کی ریشہ دوانیوں کی پول بھی کھو لی ہے اور ان کی سازشوں کو بے نقاب کیا ہے۔ ''امام احمد رضا ایک مظلوم مفکر'' ایک ایسا تحقیقی کارنامہ ہے جوانشاء اللہ عوام الناس کے دلوں میں اعلیٰ حضرت کی عظمت کانقش بٹھانے میں اہم کر دار ادا کرے گا۔

کتاب کے بارے میں اور اس کے ماخذ کے تعلق سے بہت کچھ کھا جا سکتا ہے گر میں آپ کے اور مصنف کے درمیان دیوار نہیں بناچا ہتا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوٰ قوالتلیم کے صدقہ وطفیل میں مولوی عبد الستار ہمدانی برکاتی کی اس کتاب کوشرف قبولیت عطافر مائے اور مولوی موصوف کے قلم کو مضامین و تخیل کی مزید و سعت سے نوازے اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہیں صاسدین کی نظر سے محفوظ رکھے۔ آمین آمین، یارب العالمین بجاہ الذہبی الامین الکریم المکین و صلی الله تعالیٰ علی خیر خلقه و نور عرشه سیدنا و مولانا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و بارك و سلم۔

سیدآ ل رسول حسنین بر کاتی نظمی مار ہروی سجادہ نشین ، درگاہ بر کا تبیہ مار ہرہ مطہرہ سم رشوال المکرّ م کے اسما جے ۱۲رفروری کے 199ء بمقام: بر کاتی ہاؤس، ڈونگری ممبئی

نحمده و نصلي على رسوله الكريم.

(تقريظ جليل)

## " امام احد رضاایک مظلوم مفکر" پرطائر انه نظر

حضرت فراکٹرسید مجمد امین میال صاحب برکاتی (سودہ شین آستانہ عالیہ برکاتی مار ہرہ مطہرہ)

دنیائے اسلام میں امام احمد رضا کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے۔ امام احمد رضا کا دور (۱۲۲۲ ها ۱۳۲۰ ه) (۱۸۵۷ء سے ۱۹۲۱ء) ہندوستانی مسلمانوں کی تاریخ میں ایک الگ اہمیت رکھتا ہے یہ وہ دور تھا جب آزادی کی شع روش ہو چکی تھی اور ملک کو آزاد کرانے اور انگریزوں کے تسلط سے نجات پانے کی کوششیں ہندوستانی مسلمان شروع کر چکے تھے اسی دور میں خطۂ روئیل کھنڈ کے شہر بریلی میں وہ بچہ پیدا ہوا جو چودھویں صدی کے مجد دے منصب پر فائز ہوا۔ اہل سنت والجماعت کا ہر محض اس ذات والاصفات کا احسان مند ہے جس نے اسلام وسنیت کو لا جواب کر دیا۔

امام احمد رضامحدث بریلوی علیه الرحمة والرضوان کی شخصیت کوسنح کرنے کی کوششیں کی گئیں، ان پر بے بنیا دالزامات لگائے گئے کہ وہ کفر سازمشین ہے، اپنے مخالف کو کا فربنا دینا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ان کی قرآن فہمی مشکوک ہے وغیرہ وغیرہ ان لغوالزامات کا شخصیقی جواب دینے کے لیے ہماری جماعت کے مشہور اہل قلم برادرم مولا نا عبدالستار ہمدانی نے کمرکسی اور زیر نظر تصنیف ان کی محنت کا ثمرہ ہے۔

مولا ناعبدالتارصاحب تقریباً نوے کتابیں گجراتی اور اردو میں تحریر کر چکے ہیں، گر اس کتاب میں ان کا انداز بالکل مختلف ہے۔عبارت کی روانی، جملوں کی بے ساختگی، تفخص الفاظ وغیرہ سے یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ مولا ناموصوف کی مادری زبان گجراتی ہے۔

ہر دور کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں ہمارا دور تحریراور کمپیوٹر کا دور ہے، اپنی بات کہنے اور اس پر سامنے والے کو متوجہ کرنے کے لیے آج تقریر سے زیادہ تحریری کام کی ضرورت ہے اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مولا ناعبدالستار صاحب مسلسل جدو جہد کرر ہے ہیں۔ اور اس ضرورت کو پہلی جنگ آزادی، جسے انگریز حکمرانوں نے ''غدر'' سے تعبیر کیا، ہندوستانی مسلمانوں کی تاریخ میں سنگ میل کا درجہ رکھتی ہے۔ گویا کہ گھر کے جید یوں کی وجہ سے انگریز حکمرانوں نے پہلی جنگ آزادی کونا کام بنا دیا مگر اے اس کی تاریخ میں سنگ میل کا درجہ رکھتی ہے۔ گویا کہ گھر کے جید یوں کی وجہ سے انگریز حکمرانوں نے پہلی جنگ آزادی کونا کام بنا دیا مگر اے ایک شخع روشن ہو چکی تھی جو کس کے بچھا ہے

مسلمانوں کی تاریخ میں سنگ میل کا درجہ رکھتی ہے۔ گویا کہ گھر کے بھیدیوں کی وجہ سے انگریز حکم رانوں نے پہلی جنگ آزادی کونا کام بنادیا مگر اب ایک تقع روشن ہو چکی تھی جو کسی کے بجھائے بچھ نہیں سکتی تھی انگریزوں نے سوچا کہ جب تک اس ملک کامسلمان متحدر ہے گا ہماری حکومت کے لیے خطرہ باقی رہے گا چنا نچے اس نے مسلمانوں ہی میں سے چندنام نہا دعاما ءکو اپنا ایجنٹ مقرر کیا اور ان سے کہا کہ مسلمانوں میں افتر ات پیدا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ عشق رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایسا نقطہ ہے جس پر سبھی مسلمان متحد میں ۔ لہذا ایسی تقریری اور تحریری کوششیں کروجس سے عظمت سرکار دو عالم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ضرب پڑے۔

ان نام نهادعلاء نے اپنے "آقایان نعمت 'کے تھم پر لبیک کہااور اسی نتیج میں وہابی ، دیوبندی، قادیانی، نیچری تبلیغی وغیر ہفرقوں کا جنم ہوا جو آج تک تعظیم مصطفے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مسلمانوں کو بازر کھنے میں کوشاں ہیں۔

امام احمد رضا محدث بریلوی نے اپنے قلم سے تمام باطل اور گراہ فرقوں کا مقابلہ کیا اور ان کی سرکوبی کی۔ ایک سوچی جھی اسکیم کے تحت علم غیب نبی کا انکار کیا گیا، ختم نبوت کے بنیا دی عقیدے سے انکار ہوا، اللّہ رب العزت سے جھوٹ بولنے کا امکان لکھ کرشائع کیا گیا، اعلیٰ حضرت کود مهوا'' بنا دیا ہے۔ الله تعالیٰ ،سید عالم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کےصد قے میں عزیز مهولا ناہمدانی کواجرعظیم عطافر مائے اوراس منفر دتھنیف کوشہرت عام بخشے۔

عزیزم عبدالتار ہمدانی صاحب اپنے مشائخ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور سادات کرام کے عاشق ہیں، انہوں نے مجھ سے اصر ارکیا کہ چندصفحات تحریر کر دوں فقیر قادری اس وقت حضرت مولا نامحمود جان صاحب علیہ الرحمہ کے عرس شریف میں جام جودھ پور حاضر ہے تحریری کام کے لیے جس وہنی سکون اور فرصت کی ضرورت در کار ہوتی ہے وہ عنقا ہے۔ مگر ان کے اصر ار اور خلوص نے حوصلہ دیا جو چند سطرین تحریر کر دیں۔

اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان کاوہ قرضہ جوہم سیٰ مسلمانوں پر ہےاس کا پچھے حصہ اس تصنیف سے شاید اداہو جائے۔

مولی عزوجل بطفیل سید کونین صلی الله تعالی علیه وسلم مولا ناعبدالستار ہمدانی صاحب کو صحت وسلامتی کے ساتھ بہت دنوں کی زندگی عطافر مائے کہوہ اس تحریری سلسلے کو جاری رکھیں اور مسلک کی خد مات انجام دیتے رہیں۔ (آمین)

بجاه الحبيب الامين وعلى آله وصحبه اجمعين.

فقير بركاتی بس**يد محدامين** خادم سجاده آستانه عاليه بركاشيه مار هره مطهره ضلع ايشه ،نزيل جام جود هيور شب چهارم ،صفر المظفر ، ۱۸ <u>۱۳ اچ</u> ۹رجون <u>۱۹۹۶</u>

www.Markazahlesunnat.com

جھوٹے نبیوں کی پشت پناہی ہوئی، تقلید سے انحراف کیا گیا،رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خیال کو جانوروں کے خیال سے بدتر قرار دیا گیا (معاذ اللہ) اور نہ جانے اسی طرح کے کتنے منصوبے بنائے گئے جن سے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پر حرف لانے کی کوشش کی گئی تو اللہ نے اپنے نیک بندوں سے ایک کو وہ طاقت عطافر مائی جس نے تمام فتنہ سازوں کے دانت کھٹے کر دیئے اور مسلمانوں کے دلوں میں عشق رسول کے چراغ روشن کر دیئے۔

مولا ناہمدانی نے اس کتاب میں بڑامنفر دانداز اختیار کیا۔ پہلے وہ عنوان قائم کرتے ہیں اور دشمنان رسول کی کتابوں سے ان گراہ کن عقیدوں کا انتخاب کر کے معصفی نمبر، ایڈیش، سن اشاعت، مطبع وغیرہ اس حوالے کوتح ریر کرتے ہیں پھر اس ملعون عقیدے کے رد میں امام اہل سنت فاضل بریلوی کی مختلف کتابوں کا نام تحریر کرتے ہیں گویا اب اپنے دفاع کے لیے اس کے یاس کوئی ہتھیار باقی نہیں رہا۔

مخالفین نے امام احمد رضا کو بدعتی کہا اور بیہ پروپیگنڈ اکیا کہ بدعت کو پھیلا نے میں سب سے بڑ اہاتھ فاضل بریلوی کا ہے مگراس کتاب کی روشنی میں بیہ بات اظہر من اشمس ہے کہ فاضل بریلوی نے تو بدعات ومنکرات کار دفر مایا ہے اور مخالفین کے عائد کر دہ جملہ الزامات بیسروپیر کے ہیں۔

ہماری جماعت میں تحریری کام اس رفتار سے نہیں ہور ہا ہے جس کی ضرورت ہے۔ مولا نا عبدالستار ہمدانی نے مسلک اعلیٰ حضرت سے متعلق مختلف موضوعات پر کتا ہیں تحریر کرنا اوران کی اشاعت کرنااین زندگی کا نصب العین بنالیا ہے۔

اس کتاب کے مطالعے سے وہ بہت ہی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی جوسعودی اور یہودی ایجنٹوں نے عام ہندوستانی مسلمان کے دل و دماغ میں پیدا کردی ہیں اور مسلک

10 Imam Ahmad

## تقريظ ذيشان

### (الله کے نام سے شروع)

حضرت سید جمال الدین محمد اسلم قادری برکاتی ، خانقاه برکاتی، مار ہرہ شریف اللہ کے پیارے حبیب کی نظر کرم ہے اس لیے بینا چیز رقم کر پائے گا۔ سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ کے ایک متوسل عالم مولانا عبدالستار ہمدانی (متوطن پوربندر) کل ہند سطح پر عقا کداہل سنت کے دفاع کا پیڑا الٹھائے ہوئے ہیں۔ علمی ذوق رکھتے ہیں اس لیے انہوں نے علمی انداز اختیار کیا ہے۔ مطالعہ کاشوق ہے کتا ہیں جمع کرتے ہیں۔ انہیں الماری کی صرف علمی انداز اختیار کیا ہے۔ مطالعہ کاشوق ہے کتا ہیں جمع کرتے ہیں۔ انہیں الماری کی صرف زیت نہیں بناتے بلکہ ان کا گہرا مطالعہ کرتے ہیں مطالعہ پوغور کرتے ہیں اور عصری تقاضوں کے بیش نظر سوالات قائم کر کے جبتو کے ذریعہ مسائل کی حقیقت تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کرے زوقام اور بیں۔ اللہ کرے زوقام اور ایک مظلوم مفکر''مولانا ہمدانی صاحب کے سلسلہ تحقیق کی زیادہ۔ زیر نظر کتاب ''امام احمد رضا ایک مظلوم مفکر'' مولانا ہمدانی صاحب کے سلسلہ تحقیق کی ایک ہم کڑی ہے۔

مجدداعظم امام احمدرضا خان فاضل بریلوی علیه الرحمة والرضوان نے اپنی زندگی کا نصب العین اس طرح پیش کیا تھا:

نه مرا نوش زشحسیں نه مرا نیش زطعن نه مرا گوش برح نه مرا ہوش ذمے منم و کنج نمولی که در وے جز من و چند کتابے و دوات و قلمے ''کتاب، دوات اورقلم''امام اہل سنت کی سنت ہیں۔ ہمدانی صاحب اینے مرشد

نحمده ونصلى على رسوله الكريم واله وصحبه الكرام اجمعين

## (تقريظ)

تاج الشريعه، حطرت علامه محمد اختر رضاخان، از برى ميان صاحب (جانشين حضور مفتى اعظم بند، بريلى شريف)

میں نے عزیز بکرم مولا نا عبدالتار ہمدانی کی کتاب ''امام احمدرضا ایک مظلوم مفکر''
کے چند اقتباسات مختلف مقامات سے خود ان کی زبانی سنے۔ یہ اپنے طرز کی منفر دتھنیف ہے۔ جس میں سیدنا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی خدمات کو اجا گرکیا ہے اور رد بدعات و مشکرات میں جس قدران کی تصانیف ان کے علم میں ہیں انہیں مختلف عنوان کے تحت مفصل ذکر کر دیا گیا ہے اور یہ بات روز روشن کی طرح عیاں کر دی گئی ہے کہ سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عند کا کارتجد ید سب سے نمایاں ہے اور یہ کہ انھوں نے اپنے دور میں متعدد فتنوں کا سد باب فرمایا ہے اسی لیے بدمذ ہب جننی عداوت اعلیٰ حضرت سے رکھتا ہے اور کسی سے نہیں رکھتا۔ میں دعا گو ہوں کہ مولائے کریم ان کی اس تصنیف کو قبول عام بخشے۔ آئین

وصلى الله تعالىٰ على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعينفقير محم اخر رضا خال از برى غفرله
شب ٢٥ رشوال ١٩٦٨ هـ
مرار ج ١٩٩٨ء
نيل يور بندر

Ahmad

''امام احمد رضا ایک مظلوم مفکر'' معرض و جود میں کیوں آئی ؟ مولا نا ہمدانی صاحب اس کا جواب یوں دیتے ہیں:

''امام احمد رضا محدث بریلوی نے صرف تعظیم رسول اور تو بین رسول کی بنیاد پر علمائے دیوبند سے اختلاف کیا تھا کیوں کہ اسی پر ایمان اور کفر کامد ارہے۔ بیداور بات ہے کہ ان اصولی اختلافات کے علاوہ بہت سے فروعی اختلاف بھی بیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تعظیم انبیاء و اولیاء کی بنیاد پر صدیوں سے اہل اسلام جو جائز اور مستحب کام کرتے آئے بیں ان تمام افعال پر و ہائی دیوبندی مکتب فکر نے بدعت، بین ان تمام افعال پر و ہائی دیوبندی مکتب فکر نے بدعت، ناجائز، حرام، کفر اور شرک کے فتوے دیئے۔ اس حقیقت ناجائز، حرام، کفر اور شرک کے فتوے دیئے۔ اس حقیقت کوئی محمد لیں۔''

مولا نا ہمدانی صاحب نے زیر نظر کتاب میں ان تمام فتنوں اور ان کے موجدین کی نثان دہی کی ہے جن کی وجہ سے اہل سنت والجماعت کاشیر از ہنتشر کرنے کے لیے ہندوستان

میں نو آبادیاتی دور میں منظم سازشیں کی گئیں۔ اس کے بعد انہوں نے امام اہل سنت کی ان تصانیف کے حوالے دیئے ہیں جن میں قرآن وسنت ، آثار صحابہ، اقوال فقہاء اور ملفوظات اولیائے کرام کی روشنی میں دین میں رخنہ ڈالنے والوں اور اہل سنت والجماعت میں فتنہ پھیلانے والے دشمنان اسلام کے عقائد باطلہ کی بخیہ ادھیڑی ہیں اور قدیم اہل سنت و جماعت کے عقائد صحیحہ کی تشریح وتوضیح کی گئی ہے۔

بظاہر مولا ناہمدانی صاحب کی کتاب مناظرہ ادب کا ایک نمونہ معلوم ہوتی ہے۔ لیکن ہمدانی صاحب بخوبی واقف ہیں کہ اب وہ دور نہیں جو'' خبیث مردود'' کہہ کر مجمع کولوٹ پوٹ کردیا جائے اور مجمع جمع کرنے والے سیٹھوں کولوٹ لیا جائے۔ امام اہل سنت کی نہ یہ تعلیم تھی اور نہ روش۔ انہوں نے رد و ہابیہ اور دیگر بدعقیدہ فرقوں کا ردعلمی انداز سے کیا تھا۔ ہمدانی صاحب نے مناظرہ کا ماحول تو کتاب میں بنایا ہے تا کہ قاری پڑھنے پر مجبور ہولیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ملمی اور محققا نہ انداز سے قاری کی ذہمن سازی کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ ساتھ انہوں نے میں مواضح ہوجا تا ہے کہ مولا ناہمدانی صاحب کا مطالعہ وسیج ہے۔ اس کتاب کے آنے پر عساکرہ ہابیہ میں ہلچل ضرور میے گی۔ ایک اور زلز لہ آئے گا۔

بچپن سے ایک محاورہ سنتے آئے ہیں "میاں کی جوتی میاں کا سر" مولانا ہمدانی صاحب نے وہابیہ کی بکواس کوان کے منھ پر مار کراس محاورے میں پوشیدہ معنویت کوواضح کیا ہے۔ اب میاں اپنی جوتیاں سمیٹن اور نو دو گیارہ ہوں۔ ہمدانی صاحب! مبارک! کہ آپ نے انھیں کہیں کانہیں رکھا۔

جی جا ہتا ہے کہ''امام احد رضا ایک مظلوم مفکر'' پر لکھتا ہی جاؤں۔لیکن کتاب طباعت کی غرض سے پرلیس میں جارہی ہے۔عرس رضوی کے موقع پر انشاء اللہ تعالی اس کارسم اجراء ہوگا۔میرے یاس کوئی جارہ نہیں سوائے اس کے کہ چالوم تفررین کی طرح عذر لنگ پیش

قلبی تر نحمده دنسلی نسلم علی رسوله الکریم

بسم الله الرحمان الرحيم

آج میراامتحان لیتے ہوئے مولا ناعبدالستار ہمدانی صاحب نے تقریظ لکھنے کیلئے اپنا مقالہ بھیجا۔ مدلل دلائل کے ساتھ اعلیٰ حضرت امام احمد رضارضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ۲۱۲ تصنیفات کے حوالے اور دیگر مصنفین کے ۱۳ حوالے سے کصی ہوئی کتاب بنام 'امام احمد رضا ایک مظلوم مفکر'' اول تا آخر پڑھی۔ علامہ ہمدانی صاحب کے قلم کی روانی گویا کہ امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہی کہئے آج تک اس طرح کی کتاب شاید ہی کوئی مصنف منظر عام پر لایا ہوگا۔ جیسے اعلیٰ حضرت کی تصنیفات سے حوالہ جات اخذ کر کے موتی کے دانوں کی تنبیح تیار کی گئی ہو۔ شاید بیسہرامولا نا ہمدانی صاحب کے سراللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل میں باندھنامقرر کیا تھا۔

میں اس قابل کہاں چھوٹا منھ بڑی بات پھر بھی لکھنے پر مجبور ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو جس قدر غیروں نے پس پشت ڈالا ارادۃ ً وہاں اپنوں کی کا ہلی اور کوتا ہیوں کا بھی بڑا ہا تھ رہا جو برسوں تک دنیا کے سی مسلمان اعلیٰ حضرت کے حقیقی عقا ند سے محروم رہے۔اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ وہ اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت جو سے العقیدہ کی صر اطمستقیم ہے۔ تمام عالم پھر سے اعلیٰ حضرت کی شخصیت کا لوہا مان کر سر تسلیم خم کرے اور اس صدی کا مجدد اعظم ماننے پر مجبور موجائے۔

دعا ہے اللہ تعالی ہمارے علامہ حاجی عبدالستار ہمدانی برکاتی رضوی نوری صاحب کو عمر دراز عطا کرے اور سنیت کے لیے زیادہ سے زیادہ خدمت سر انجام دینے کی طاقت عطا کرے۔ آمین

آپ کامخلص حاجی سید مصطفیٰ میاں صاحب پیرزادہ بروز بدھ ۱۹۹۷ / ۱۹۹۵ء مطابق ۳ رزیقعدہ کرا مجاہیے چکھلی ضلع بلساڑ ، گجرات کروں کہ سفر میں ہوں ، مجلسوں اور محفلوں میں شرکت کی بنا پر فرصت ہی نہیں ملی کہ افکار کومنظم کر کے رقم کرتا ، بس مولا نا ہمدانی صاحب کی محنت میں کچھ ٹوٹے بھوٹے الفاط لکھ دیئے۔ آسندہ انہوں نے زحمت دی تو صاحبان اور لکھوں گا جی کھول کر ، ناچیز چالو مقررین سے تھوڑ اسا گریز کرتے ہوئے بیعرض کرے گا کہ افکار ہوتے تو منظم کرتا۔ باقی سب عذر لنگ ہے۔

زیرنظر کتاب اپنوں میں مقبول ہوگی اور وہ حلقہ بھی جس کے عقائد باطلہ کوعریاں کیا

گیا ہے۔ وہ بھی اپنے سیاہ وسنے چہرے اس میں دیکھنے کے لیے بے تاب رہےگا۔ مؤخر الذکر کو عبرت آجائے تو مولا ناہمدانی صاحب کی کاوش اور بھی زیادہ کامیاب تصور کی جائے گی۔ دعاہے کہ رب کریم مولا ناہمدانی صاحب سے ایسے اور اس سے بھی بہتر علمی تبلیغی کام لے۔ آمین!

احقر سید جمال الدین محمد اسلم قا دری بر کاتی خانقاه بر کاتیه ، مار جره شریف پروفیسر وصدر شعبهٔ تاریخ و ثقافت جامعه ملیه اسلامیه ، نگ د ، پلی -اعز ازی ڈین ، وکٹوریہ ، جو بلی مدرسه ہائی اسکول پوربندر ، گجرات \_

13 Imam Ahmad

www.Markazahlesunnat.com

الله الحراث المراج

نحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم

امام احمد رضاا يك مظلوم مفكر

امام احد رضا ایک مظلوم مفکر - ایک وسیع انظر مدبر -عشق رسول اکرم صلی الله تعالی عليه وسلم كا پيكر-ايينوفت كاممتاز فقيه-علم وعرفان كابهتاسمندر-جس نے دنيا كوشق مصطفىٰ كا پیغام دیا - کفر وارید ادو الحادی امت مسلمه کو بیجایا - ایمان کی روشنی دی - کفر کی ظلمت کو چھاٹا۔ بے دینی کابر دہ چاک کیا-صراط متنقم برامت رسول کو گامزن کیا-عظمت رسول کے لیے اپنا سب کچھ داؤیر لگایا۔ ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اس نے اپنی جان تک کی یرواہ نہیں کی -رب کا ئنات کی شان میں تو ہین آمیز کلمات کہنے اور لکھنے والوں کواس نے اپنی جلالت علم کے نیزے کی نوک ہے ساکت کر دیا۔ رسول اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جناب میں گتا خانہ لب کشائی کی جرأت کرنے والوں کی زبانیں اس نے اپنے قلم کی تلوار سے کاٹ کر بھینک دیں-محبان رسول و عاشقان رسول صلی الله تعالی علیہ وسلم کے قدموں تلے اس نے ا پنا دل بچھونے کی شکل میں بچھایا۔ آل رسول صلی الله تعالی علیه وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنا عمامہ برسر عام اس کے قدموں پر رکھااور اس کی یا لکی کابو جھا بینے کا ندھوں

جس کی آنگھیں گنبرخضریٰ کا نظارہ کرنے کے لیے ہمیشہ بے تابرہتی تھیں۔جس کا سراپا یا دمجوب میں ہم تھا۔ اپنے آتا کے سراپا یا دمجوب میں ہم تھا۔ اپنے آتا کے وفا داروں کے لیے وہ پھول سے بھی زیادہ نرم اور شہد سے بھی زیادہ شیریں تھا۔ آتا ومولی کے گنتا خوں کے لیے وہ لوے سے زیادہ شخت اور آگ سے بھی زیادہ گرم تھا۔وہ بارگاہ رسالت

کے دشمنوں پر قہر الہی کی بجلی بن کرٹوٹ پڑتا تھا۔ خدا دا دصلاحیتوں نے اسے ہمیشہ غالب و فتح مند بنایا - مخالفین کوبھی جس کی صلاحیتوں کا لو ہا ماننا بڑا - جس کے قلم کی نوک ہے نگلی ہوئی ہر بات بلکہ ہرلفظ ایسا جامع ، مانع اور مؤثر تھا کہ جس کار دکرنا محال تھا۔ جس کے قاہر دلائل وشواہد يباڙ ہے بھی زيادہ اڻل تھے۔ جوٹا لے ٹل نہ سکتے تھے۔ دلائل کے ميدان کاوہ شہسوارتھا۔ قلم کاوہ دهنی تقا-نفاذ دلائل ،سرعت کتابت ،زوربیان ،طرزتحریر، اثبات دعوی ،اظهاری ،ابطال باطل، د فاع حق ، فصاحت و بلاغت ،علم وادب ،فضل و دانش ، وضاحت وتشریح ،تفتیش رموز ، انسداد ضرر، اجتها دو استنباط بمحقيق و تدقيق ، خطابت و كلام ، ذبانت و فقابت ، استعداد وجلالت علم ، شعر و خن فن و حکمت وغیره میں وه اپنی مثال آپ تھا۔اس کا کوئی مدمقابل نہ تھا۔ کوئی برابری کانہ تھا- بلکہ اپنے عصر کے بڑے بڑے وانشوران علم وفن اس کے سامنے طفل مکتب کی بھی حیثیت ندر کھتے تھے۔جس کاعلم سب پر بھاری تھا۔جس کے برہان و دلائل کوہ آ ہن کی مانند تھے۔ جس کے دریائے علم کی گہرائی کو ناپنا مشکل تھا۔جس کے علم وفن کی رفعت و بلندی یا نا مشکل و دشوارتھا – و ہلم لدنی کا حامل تھا – عطائے خداوندی کا جس پر کرم تھا – فضل رسول کا جس برسابيه تها-وه فقيه تها- عالم تها- حافظ تها- قاري تها-مفتى تها-محدث تها- مجتهد تها-مستبط تقا-مفسرتقا-مناظرتقا-مصنف تقا-مجد دتقا- ما هرفن تقا- اديب تقا- شاعرتقا- اسلامي علوم اس کو تھٹی میں باائے گئے تھے۔ دنیوی علوم جس کوعطا کئے گئے تھے۔علوم جدیدہ میں اس کی مہارت مسلم تھی - جس نے کئی تشنگان علم کوجام شیریں ہے تسکین دی - فتنوں کی آندھیوں کے سامنے مشحکم قلعہ کی حیثیت سے قائم رہا۔ جس نے الزامات وافتر اءات کے زہریلے تیر ا بینے سینے پر جھیلے-لیکن امت مسلمہ کوعشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شاداب اور مھکتے پھول دیئے۔ تاریک دلوں میں پیٹم عشق رسالت روشن کی۔محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی اصل ایمان اور جان ایمان ہے۔ یہ پیغام دنیا کو دیا۔رسول کے وفا داروں سے دوستی اور

امام احدرضاا يك مظلوم مفكر

تعالی علیہ وسلم - جس کے دل کا قر ارتعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم - جس کے وجود کا ہر رونگا اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت کا یہ حال کہ ذات رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور فر مان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معتبہ کا یہ حال کہ ذات رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور فر مان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابلے میں اس نے اپنے اور پرائے کسی کا بھی لحاظ نہیں کیا - آقا و مولی کے مرجبہ عظلی کے شایان شان نہ ہواییا ایک جملہ تو در کنار بلکہ ایک لفظ بھی کسی نے کہایا لکھا، تو وہ عاشق صادق اس کے تر دید و تعاقب کے لیے اٹھ کھڑا ہوا - یا کسی نے شریعت مطہرہ کے خلاف کسی فعل کا ارتکاب کیا - حق گو جاہد نے ' بیلا خَوْفِ لَوْمَةِ لا قِمْ '' اس کے خلاف صدائے حق بلندگ - اس حق گوئی کا فریضہ انجام دیتے وقت اس نے یہ نہ دیکھا کہ سامنے کون ہے؟ اپنا ہے یا پرایا؟ اس حق گوئی کا فریضہ انجام دیتے وقت اس نے یہ نہ دیکھا کہ سامنے کون ہے؟ اپنا ہے یا پرایا؟ بلکھرف شریعت کا بی لحاظ کیا۔

یہی وجہ ہے کہ اس جلیل القدر نقیہ نے بہت سے گروہوں کی دشمنی مول لی ۔ لیس و شمنوں سے بے پرواہ اور بے نیاز تھا۔ کسی بڑے سے بڑے کو خاطر میں نہ لایا۔ اسے ضرورت بھی کیاتھی کسی کو خاطر میں لانے کی کیوں کہ وہ عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھا۔ محب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھا۔ فدائے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھا۔ طالب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھا۔ گدائے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھا۔ گدائے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھا۔ گدائے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھا۔ وہ کسی سے ڈرتا نہیں تھا۔ کسی علیہ وسلم تھا۔ وہ کسی سے ڈرتا نہیں تھا۔ کسی سے تھا۔ محافظ ایمان امت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھا۔ وہ کسی سے ڈرتا نہیں تھا۔ کسی سے گرتا نہیں تھا۔ کسی سے گھا نہیں ہوتا تھا۔ کسی دنیاوی صلے کا شمنی نہیں تھا۔ کسی کا آرز ومند نہیں تھا۔ دنیا کی طبع اسے گھلانہیں سکتی تھی۔ دنیوی حب و جاہ کی اس کے دل میں ذرہ برابر بھی وقعت نہیں۔ مال دنیا کی حرص۔ ذاتی بلند کی رہبہ خواہش عہدہ واقتہ ار وحکومت۔ حصول جائیداد۔ وغیرہ سے وہ منھ جھیر چکا تھا۔ وہ دین اسلام کا سچا خادم تھا۔ ملت کا صحیح رہنما تھا۔ اس نے ہرنازک موڑ پر ملت

ہوکر، 'دموراتن من دھن سب پھونک دیا'' کہدکر'' یہ جان بھی پیارے جا جانا'' کی تمنا کرتا ہوا۔'' کروں تیرے نام پر جال فدا'' کاولولہ اور جذبہ جس کے دل کی عکاسی کرتا ہو۔' لَا تَجِدُ قَوْمًا یُّوْمِدُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرَ یُوَادُّونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ''کوجس نے اپنی زندگی کا آئیں بنا کراس پر تختی سے عمل پیرا ہوکر، خدا اور رسول کے گتا خوں سے اپنی زندگی کی آخری سانس تک متنظر مہاور اس کی تعلیم وتلقین کرتے ہوئے کہا کہ:

یش احمہ پہ شدت کیجئے لحدوں کی کیا مروت کیجئے

قرآن ساس ن 'جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغُلُظُ عَلَيْهِمُ" كاسبق سکیھا تھا۔ وہ سبق اسے اچھی طرح یا دتھا وہ اس کاعامل کامل تھا۔ ساتھ ہی وہ اصحاب نبی کی عادت شريفه 'آلفِدَاءُ عَلَى الْكُفَّار "كُنَّشْ قدم يرچل كر' رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ "كابھى نمونة عمل تھا-اینے دینی بھائیوں کے تحفظ ایمان وعمل اور سلامتی جان و مال کے لیےوہ ہمیشہ فکر مند ر ہا- اعدائے دین کی شم ظریفی کا از الد کرنے کے لیےوہ ہرلمحہ تحرک رہا- اینے آتا کی مدح و تنامين وه اين عروج كى منزل تك بيني حيكاتها- "تُعَرِّرُوهُ وَ تُوَقِّرُوهُ " كَ يَعْض ياب موكر '' دم میں جب تک دم ہے، ذکران کا سناتے جا کیں گے'' کی آ ہنی صدابلند کی۔''مومن وہ ہے جوان کی عزت یمرے دل سے ' کا جذبہ قلوب مسلمین میں نقش کر دیا - اور ' لوا کے تلے ثنامیں كطيرت كان المارك لين كاميروآرزومين دنيوى زندگى كو مَسَرْدَعَةُ الآخِرةِ "كا حسین کردارعمل بنایا- آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت شان بیان کرنے کی تمنا میں اس کا دل کش تصور دیکھ کر بے ساختہ زبان سے درودوسلام جاری ہوجاتا ہے اور اس عاشق صادق کے ہمراہ ہم بھی یہی کہدا تھتے ہیں کہ' کاش محشر میں جب ان کی آمد ہواور''' دمجھیجیں سب ان کی شوکت به لاکھوں سلام' اور اس عاشق کی بیتمنا پوری ہوتی ہوئی اس طرح پیش

کی رہنمائی کی- ملت کو گراہ ہونے سے بچایا- مہلک راہ پر چلنے سے روکا- آفتاب رشد ومدايت بن كرملت كوراه مدايت دكھائى -قوم كوحق گوئى كاجو ہرعطا كيا- راەحق ميں كوه استقلال کی طرح جے رہنے کا حوصلہ دیا۔ سربلند اور سرخ روہ وکر جینے کا سلقہ دیا۔ اسلام کے خلاف اٹھنے والے ہر فتنہ سے ٹکرانے کا جذبہ دیا۔ انجام سے بے برواہ ہوکر دشمنان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اٹھ کھڑے ہونے کا ولولہ دیا۔ یقیں محکم اورعمل پیھم رکھنے کا طریقہ سکھایا - دلوں میں عظمت مصطفیٰ کی روشنی مجر دی - آئکھوں میں دیار حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاجلوہ سمودیا - اس کے علم کالو ہاغیروں نے بھی مانا - اس کی فقہی بصیرت سب نے تسلیم کی -عرب وعجم کے علماء میں مقبول ہوا-مرجع علماء بنا-مجد د کے عظیم مرتبہ پر فائز ہوا- اپنے علم پرفخر كرنے والے بڑے بڑوں كولا جواب كرديا - وہ بھى لا جواب نہيں ہوا- اس كے سامنے سب جواب دے چکے۔ کیوں کہاس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ہزاروں کتب وفتاوی کامصنف۔ ایک سوسے زیادہ فنون کا ماہر - جس نے ہرفن کے ماہرین کوسرتشلیم خم کرنے پر مجبور کردیا - ' ذلیكَ فَضُلُ اللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَّشَاء "كامظم - جوسرايا- 'أُولْ لِلَّكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيْمَانَ "كَامِظْهِ-" وَالْيَدَهُمُ بِرُوح مِنْهُ " عَيْض ياب- " حِرْبُ الله "كامجابداعظم -"هُم الْفَائِرُونَ" كَابْ ارت مر فروحت كُونَى كميدان مين-"وَهُم لَا يُفْتَنُونَ "كِتحت مرمورُ يرامتحان ديتاموا- 'وَانتُهُ الْآعُلَوْنَ إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ "كَ صدقي من مرماذير كامياب موتاموا- "إنَّ مَا يَخُشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمْوُّا "يركامل عَمَل كرتے ہوئے خشیت اللی سے كانتيا ہوا- "إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَّفَكُمْ "سےمستفید ومستفیض موکرتقوی اور پرمیزگاری کااسوهٔ حسنه-"حَتَّی اَکُوْنَ اَحَبَّ اِلَیْهِ "سے جذبهُ حب اخذ كرك، 'آلاً لا إيه مَانَ لِمَنْ لا مَحَبَّةَ لَهُ ' كل صدابلند كرتا موا-آقاومولى كى عظمت ومحبت مين سب يجه شاركرتا موا، 'مُوتُوا قَبُلَ أَنُ تَمُوتُوا"ككيف مين سرشار

16 Imam Ahmad

آئے کہ:

مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت یہ لاکھوں سلام

'لَا تَرُفَعُوا آصُوَاتَكُمْ فَوُق صَوْتِ النَّبِي "عبارگاه رسالت كاادبسكما اورسكهايا-لبكشائى كى جرأت كرنے والول كو ان تَدَبَه طَ اعْمَالُكُمُ " كى وعيدصر تكس وْرايا-"لَا تُسَقَدِّمُ وَا بَيُنَ يَدَى اللّهِ وَرَسُ وَلِه "عصدودادبكاخطاستواء كَسِيْعِا- 'يُخَادُونَكَ مِنُ وَراء الحُجُرَاتِ ' عمارگاه رسالت كااوب واحر ام باوركرايا-' وَلَاتَجُهَرُوا لَهُ بِالْقَول كَجَهُر بَعُضِكُمْ لِبَعْض "عمقام رسالت كى بلندى ثابت كرك 'ان سانہيں انسان وہ انسان ہيں يہ' كاعالمگير پيغام ديا، 'اَلنَّهِي اَوَلٰي جِالْمُؤهِ مِنِيُنَ مِنْ أَنْفُسِهِمُ "كالصحح مفهوم اخذ كركِ "ايمان به كهتائ كميري جان بين بير كاايمان افروز درس دیا، وه عاشق رسول صلی الله تعالی علیه وسلم تفاعشق رسول صلی الله تعالی علیه وسلم میس دیوانیه تھالیکن ایبا فرزانہ تھا کہ' پیش نظروہ نو بہار سجدے کودل ہے بے قرار'' کے جوش جنوں پر اس نے "دو کیے سرکورو کیے" سے ہوش حدود کی لگام لگا کر" ہاں یہی امتحان ہے" کہد کریاس شریعت مکوظ رکھا اور غلو سے محفوظ رہا۔ اپنی محبت کے جذیبے کواس نے جوش الفت اور ہوش شریعت کی سرحدوں کے مابین محدودر کھا اور 'کَ ذٰلِكَ جَعَلْنَا كُمُ أُمَّةً وَسَطًا ''یمل كرتے ہوئے ہوش و جوش کے درمیان رہتے ہوئے یہاں تک فر مایا کہ 'اللہ کی سر تابقدم شان ہیں ہیے'' - ثُكُلُّهُمُ يَطُلُبُونَ رِضَائِي وَآنَا اَطُلُبُ رِضَاكَ "كَارْ جَانَى السِيَّفِس انداز مِين كَى كه "خداکی رضا جا ہے ہیں دوعالم + خدا جا ہتا ہے رضائے محد-عشق رسول جس کے دل کی دهر کن-اس کی حیات کاواحد سبب و مقصد تھا-اس کے جسم کا ہر ہر رونگا محوشق رسول و ثنائے رسول تھا۔اس کی آگھوں میں صرف عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلوے سائے ہوئے

تھے۔ وہ زندہ تھاصرف روح عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سبب۔ اس کی زندگی کا مقصد پر چم عظمت رسالت کولہرانا۔ اور موت کی خواہش بھی دیدار رخ انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاشرف حاصل کرنے کے لیے ' جان دے دو وعدہ دیدار پر ÷ نقد اپنا دام ہوہی جائے گا۔ اور ' قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشے نور کے جعلوہ فر ماہوگی جب طلعت رسول اللہ کی' یہ صدائے دل اس کی آرزو اور تمنا کی نشان دہی کررہی ہے۔ دیار نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقابل جنت کی فضا بھی جس کا دل بہلا نہ سکے اور وہ مضطرب ہوکر یوں پکارا مٹھے کہ' جنت کو حرم سمجھا، جنت کی فضا بھی جس کا دل بہلا نہ سکے اور وہ مضطرب ہوکر یوں پکارا مٹھے کہ' جنت کو حرم سمجھا، آتے تو یہاں آیا اب تک کے ہرا یک کا منھ کہتا ہوں کہاں آیا'' بلکہ مدینہ سے بھر کر جینا اور بی کیا تو جناں لیوا تھا کیوں کہ'' طیبہ سے ہم آتے ہیں، کہیئے تو جناں والوں نہ کیاد کھے کے جیتا ہے جو واں سے یہاں آیا'' اپنے آتا کا مقدس آستانہ جس کے لیے جائے قرار، جائے بناہ، جائے سکون اور جائے امن وامان تھا۔

' وَلَوْ اللّه ' 'بی سے اس نے ببا نگ دہل یہ کہا کہ' وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا جہمیں بھیک ما نگنے کو تیرا آستاں بتایا'' - اسی در سے اس نے سب کچھ پایا - پوری کا کنات اسی در سے تو بل رہی ہے -اسی در مقدس کی یا دنے اسے ہم لمحہ بے چین و بے قرار بنار کھا تھا - '' جان و دل ہوش و خرد ، سب تو مدینہ پنچے جتم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا' 'یہاں اس کے لیے سب پچھ تھا - کا کنات کی سب سے محبوب ترین سب سے بلند درجہ زمین کاوہ حصہ جہاں پر آقاومولی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تقدس مآب آرامگاہ ہے ، اس مقدس صے نے پوری زمین کوشر ف بخشا' 'خم ہوگئ پشت فلک اس طعن زمیں سے جسن ہم پر مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا' بہاں پروہ پیل محبل کر رویا -یہاں سے وطن واپس جانے کا خیال تک اس کے لیے ناقابل برداشت تھا - '' بیرا نے کیا تھی وہاں سے بلٹنے کی اے نفس جسم گرالٹی چھر کی سے ہمیں طال کیا'' اور یہ کہ' ہوگیا دھک سے

کلیجا میرا÷ ہائے رخصت کی سنانے والے'۔ یہیں پر اسے پڑا رہنا تھا۔ چاہے ایا ہمج بن کر یہاں پر بڑار ہنابڑے۔ یہ ناتو انی بھی محبوب ومقبول ہے۔ یہ ناتو انی کاش سبب بن جائے دائمی طور يريهان هم جانے كا-اسى ليتو كها تھاكة اسى دريرترسية مين، مجلتے مين، بلكتے مين ÷الھا جا تانہیں کیا خوب اپنی ناتو انی ہے''اینے آقا کا دیار اسے اتنامحبوب تھا کہ اس مقدس زمین کی عظمت ورفعت کوملحوظ رکھتے ہوئے وہ پکار اٹھا کہ''حرم کی زمیں اور قدم رکھ کے چلنا÷ ارے سر کا موقع ہے او جانے والے' اپنے آتا کے مقدس شہر کی گلیوں کا اپنے آپ کو گدا کہنے کے ساتھ ساتھ شاہان دنیا کو بھی اس درمقدس کا منگتا قرار دیتے ہوئے وہ گنگنا اٹھا کہ' اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں ÷ ما نکتے تاجدار پھرتے ہیں' مدینہ منورہ کا ذرہ ذرہ اس کے لیے جاں افزا اورروح برورتھا- یہاں کی ہرشے اس کے لیے محبوب محترم، معظم مخدوم اور قربان ہونے کے لائق تھی-ارے! وہ تواہیخ آقا کے مقدس بلد کے سگان در کی خدمت میں اپنے دل کا مکر ابطور تحفییش کرنے کے لیے ہمیشہ آرزومندر ہااور یہاں تک کہا'' یارہ ول بھی نہ نکلا ول سے تحف میں رضا ÷ ان سگان کوسے اتنی جان پیاری واہ واہ'' بلکہ وہ دل کے ٹکڑے سگان درمجبوب کی نذر لاتے ہوئے بہاں تک کہتا کہ' ول کے عمر اندر حاضر لائے ہیں ÷ اے سگان کوچ ول دار مم' اورایک مقام پرتویہاں تک اظہار محبت کرتے ہوئے کہا کہ' رضاکسی سگ طیبہ کے یاؤں بھی چومے بتم اور آہ کہ اتنا دماغ لے کے چلے'۔

وہ عشق کی اعلی وار فع منزل پر پہنچ چکا تھا۔ اس منزل پر پہنچنے کے بعد ہر عاشق کی یہی تمناہ وتی ہے کہ ' نصیب دوستاں گران کے در پر موت آئی ہے ÷ خدایوں ہی کرے پھر تو ہمیشہ زندگانی ہے ' بقیناً یہاں پر مرنے والے کے لیے حیات جاو دانی اور دخول جنت دائمی ہے اور یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے طیبہ میں مرنے کا جذبہ اور ولولہ اس انداز سے بیان کیا کہ ' طیبہ میں مرکے ٹھنڈے جاؤ آئکھیں بند ÷ سیدھی سڑک بیشہر شفاعت نگر کی ہے' اپنے

آ قا ومولی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں عشق کے مہلتے پھول کھلاتے رہنا ہی اس کے قلب کا سکون تھا۔ یا محبوب میں وہ اتنا بے چین و بے قر ارتھا کہ اس کی حیات اسی پر مخصر تھی ''جان ہے عشق مصطفیٰ روز فرزوں کرے خدا ÷ جس کو ہو در دکا مزا، ناز دوااٹھائے کیوں'' - ہجرکی آگ میں اس کا دل جل کر کباب ہو چکا تھا۔ اسی لیے تو کہا تھا کہ'' جلی جلی ہوسے اس کی پیدا ہے۔ ہوزش عشق چیشم والا ÷ کباب آ ہو میں بھی نہ یا یا مزہ جودل کے کباب میں ہے'۔

نعت گوئی کی راہ میں اس نے مداح رسول حضرت حسان بن ثابت رضی الله تعالیٰ عنه كِنْقشْ قدم ير چلنا اختيار كيا- اسْ نَقشْ قدم ير چلتے چلتے اس نے''حسان الهند'' كالقب يايا-قرآن سے اس نے نعت گوئی کا مزاج پایا اور بیر کہا کہ''اے رضا خودصا حب قرآں ہے مداح حضور بتجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول الله کی ' - اسر ارورموز حروف مقطعات کی عقدہ کشائی کرتے ہوئے عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جام چھلکاتے ہوئے کہا کہ''ک گیسو، و دہن، ی ابرو، آنکھیں عص بھیعص ان کا ہے چہرہ نورکا'' آیات قرآنی میں بیان شده وه مثالیں کہ جو بظاہر سمجھ میں نہیں آتی تھیں اس کی تفہیم صحیح دیتے ہوئے کہا کہ' ہے کلام اللی میں شمس ضلی تیرے چہرہ نورفزا کی قتم ÷قتم شب تار میں رازیہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قتم' اورایک جگه تو اتنی بهترین تشریح فرمائی که' مشمع دل،مشکلوة تن، سینه ز جاجه نور کا÷ تیری صورت ك ليه آيا مصور الوركا" حديث قدى أل و لاك لَمَا خَلَقُتُ الافلاك "كى تر جمانی میں اس کانفیس انداز تو دیکھو که' وہ جونہ تھے،تو کچھ نہ تھا،وہ جونہ ہوں تو کچھ نہ ہو÷ جان ہیں وہ جہان کی ، جان ہے تو جہان ہے 'جیسے ایمان افروز الفاظ اس کے قلم کی نوک سے ثكل كرز مين قرطاس پرريحان بهشت كاساں باندھ رہے ہيں-'' آنَـا حِبنُ نُــوُد اللَّهِ وَكُلُّ مِّنُ نُـوُرِیُ " کامفہوم می بیان کرتے ہوئے وہ چپچہااٹھا کہ 'وہی نورحق، وہی ظل رب ہے أنهيس عسب إنهيس كاسب"-"قَدُ جَاءَكُمُ مِنَ اللَّهِ نُورٌ "ميس اساسيا قاكى

18 Imam Ahmad

ان کے سینے یاک کردے + کہ برتر دق سے بھی بیسل ہے یاغوث' اور'د کردو عدو کو تباہ حاسدوں کوروبراہ ÷ اہل ولا کا بھلاتم یہ کروروں درو د' البنۃ! رشمن رسول کو بھی نہیں بخشا – نہاس كَ كُونَى رعايت كي- " ٱلْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغُصُ فِي الله "كوزند فظير بن كرباركاه رسالت کے گستا خوں پروہ فہر جبار کی بجلی کی مانندٹوٹ پڑا-اوریہاں تک کہا کہ' ذکران کا چھٹر پئے ہر بات میں ÷ چھیٹر نا شیطاں کا عادت سیجیے''-حق اور باطل کی قلمی جنگ میں اس نے باطلوں کو دلیری سے لاکارا''شرک مھرے جس میں تعظیم حبیب ÷ اس برے مذہب پیلعنت سیجئے''۔ باطل طاقتوں كاوه تن تنها مدمقابل تھا-وه صرف ايك تھا-مخالفين كى تعداد كثير تھى-اعدائے دین، حاسدین اورنفس پرورعناصراس کے مقابلے میں متحد تھے کیکن وہ پیے کہدکر''ایک طرف اعدائے دین ایک طرف ہیں حاسدین ÷ بندہ ہے تنہا شہاتم یہ کروروں درود' اینے آتا کی بارگاہ میں استغاثہ کرتا تھا اور اینے آتا ومولی کی اعانت پر اتنا اعتمادتھا کہ زبان حال سے بیہ کہنا تھا کہ ' پلیہ بلکاسہی بھاری ہے بھروسہ تیرا''۔ دنیا داروں نے اس کےخلاف ایک منظم محافہ تشكيل ديا تفااوراس كونيست ونابودكرنے كے خواب ديكھر ہے تھے كيكن اسے اپنے آقاومولى کی پشت پناہی اور دشکیری پر کامل یقین واعتاد تھا۔جس کا اظہار کرتے ہوئے ہی اس نے کہا کە ' كىسے آتا ۇن كابندہ ہوں رضا ؛ بول بالے ميرى سركاروں كے '- مخالفين كواہل دول و ٹروت کا تعاون حاصل تھا- حکومت کی پشت پناہی میسرتھی سیاسی جماعتوں کی حمایت شامل حال تھی اس کے باوجوداس کا بال بیکا تک نہ ہوا۔ وہ ان اہل دول وٹروت وصاحب اقتد ار لوگوں کے سامنے بھی نہیں جھا، ندان کی مدح و ثنا کی بلکہ ''کروں مدح اہل دول رضا ہائے۔ اس بلامیں میری بلا÷ میں گداہوں اینے کریم کامیر ادین یار ہُنا نہیں'' کہدکر دنیا کو جنا دیا کہ ''ان کا منگتا یا وں سے تھکرادے وہ دنیا کا تاج ÷جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کرایڑیاں''-اس کی قوت، طافت، حمایت، نصرت کامدار ایخ آقاومولی کے فضل و کرم پرتھا - اوراس وجہ سے

عظمت كانورمبين بى نظرا يااور "نوج عين نور، تيراسب گهرانا نوركا" جيسانوراني قصيده مرقوم فر ما کرنورایمان کوضیاء بخشی-نور نبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے جلوؤں ہے وہ چیک اٹھا،نور مصطفیٰ کے جلوؤں میں وہ ایسا گم ہوگیا کہ''جس کوان کے مکان کا پیتال گیا÷ بے نشاں، بے نثال، بے نثان ہوگیا" کیوں کہوہ یہی جاہتا تھا۔ اینے رب سے یہی مانگا تھا کہ"اسا گمادے ان کی ولا میں خداہمیں ÷ ڈھونڈھا کریں پر اپنی خبر کوخبر نہ ہو' کیکن بےنثان ہونے کے باوجوداس کا نشان مٹانہیں کیوں کہ''بےنشا نوں کا نشاں مُتنانہیں÷ مٹینے مٹینے نام ہوہی جائے گا''- اور اس کانام ایسابلند ہوا کہ معیار اہل سنت بن گیا۔ حق و باطل کے درمیان اس کا نام'' فاروق'' کی حیثیت حاصل کر گیا، اس کانام سنتے ہی صف باطل میں ماتم چھاجا تا ہے۔ وشمنان رسول صلى الله تعالى عليه وسلم اس كانام سنته بي تفرتفر كا نيف لكته بي- اس كاللم مين ''جلال فاروقی'' اور''شجاعت حیدری'' کی جھلک نظر آتی ہے۔ اور وہ بارگاہ رسالت مآب صلی الله تعالی علیہ وسلم کے گستاخوں کواییخ قلم کی برق اندازی ہے آگاہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ' کلک رضا ہے خنج خونخوار برق بار + اعداء سے کہددو خیر منائیں نہ شرکریں' - ذکر مصطفیٰ صلی اللّٰد تعالیٰ علیه وسلم سے کدورت اور بغض رکھنے والے شاتم اور شریر گروہ کے قلع بیہ کہدکر اس نے منہدم کردیئے کہ''حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولی کی دھوم ÷مثل فارس نجد کے قلع گراتے جائیں گے''-باطل فرقوں کے قلع گرانے میں وہ ایبا شجاع تھا کہ اس کے قلم کی ہیب سیف اللہ کی طرح باطل کے دلوں پر چھائی ہوئی تھی۔ اس کی حالت یہ ہوتی تھی کہ''وہ رضا کے نیزے کی مارہے کہ عدو کے سینے میں غارہ بے نسے جارہ جوئی کاوار ہے کہ بیرواروار سے یارہے''-رضائے نیزے کی مار کا زخم بھی جراہے نہ بھی جرے گا۔ کیوں کہ اس نے اپنے ذاتی دشمنوں پر بھی بھی وارنہیں کیا۔ بلکہا ہے ذاتی دشمنوں کوتو اس نے دعائیں دیں اوران کی ہدایت کے لیے بارگاہ خداوندی میں سربہ جو دہوکر التجائیں کیں اور یہاں تک کہا کہ ' حسد سے

## گر! آه!!

ملت اسلامیہ کاو عظیم محسن حوادث زمانہ کا شکار بنادیا گیا۔ اس کی عظیم دینی اور بے مثال تصنیفی خدمات کوایک منظم سازش کے تحت گمنامی کے پردے میں پوشیدہ کردینے کی کوشش کی گئے۔ اس پرطرہ یہ کہ اس کی عظیم خدمات کوداد تحسین دینے کی بجائے اس پرغلط سلط الزامات تھو یہ گئے۔ بے بنیا دالزامات کے ذریعہ بدنام کرنے کی تحریک میں کوئی کسر باقی ندر کھی گئے۔

افواہ اور جھوٹے بروپیگنڈے کی راہ اختیار کر کے اس کی شخصیت کومجروح کرنے کی سعی نا کام کی گئی-بریس اور دیگروسائل کے ذریعہ غلط الزامات کی اتن تشهیر کی گئی کہ حقیقت سے نا آشناعوام توعوام بلكه بره هالكها طبقه بهي اس كاشكار هو كيا اور غلط آراء ونظريات مين مبتلا هو كيا- بيسب اس لئے کیا گیا کہ امام احد رضامحدث بریلوی نے اصولی اور فروعی مسائل میں ہر فرقۂ باطلہ کا تعا قب کرتے ہوئے ان کی تر دید میں جونصنیفی کارنامہ انجام دیا ہے وہ قر آن ،حدیث اور کتب معتمدہ معتبرہ کے دلائل کی روشنی میں اتنا اعلی معیار کا ہے کہ جس کا جواب دینے ہے آج تک تمام فرقہائے باطلہ کے علماء ومصنفین عاجز اور قاصر ہیں۔ امام احد رضامحدث بریلوی کی معرکة الآراء تصانیف کا جواب نہ لکھ سکنے کی اپنی کمزوری کو چھیانے کی غرض سے ایک آسان راہ پہ اختیار کی گئی کہ امام احمد رضا ہریلوی کی تصانیف کوفر اموش کروا دیا جائے اور ان کی شخصیت پر حملے کئے جائیں کیوں کہ یہ بات شواہد سے ثابت ہے کہ جب کسی شخص کی ذات مجروح کردی جاتی ہے، تو اس کی کتابیں بھی خود بخو دمجروح اور نا قابل مطالعہ ہوجا ئیں گی- کیوں کہ جب مصنف کے متعلق بیہ بات عام کر دی جائے کہ وہ ایک تنگ نظر ، جنگ جو، شدت پسند ، مشتعل ، متعصب، بدعات ومنهیات کاموجد، متکبر، ترش رو، تفریق بین امسلمین کاعلمبر دار، فتنه پرور، تکفیر مسلمین میں بیباک علم وادب سے نا آشنا ہے تو اس کا اثریہ بڑتا ہے کہ اس کی تصانیف سے التفات نہیں کیا جاتا بلکہ اجتناب کیا جاتا ہے۔ اور جب اس کی تصانیف سے بھی پر ہیز کیا جائے گاتو پھر ان تصانیف میں جھرے ہوئے ایمانی علمی، ادبی ،فنی اور روحانی جواہرات سے کیوں کرآ گاہی ہوگی اورعقائد واعمال کی اصلاح کیوں کر ہوگی۔

> 20 Imam

Ahmad

## لمحة فكربير

یدام بھی غورطلب ہے کہ امام احمد رضامحدث بریلوی کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے اتنا تشدد کیوں برتا جاتا ہے مختلف سمتوں سے یک بارگی حملے کیوں کیے جاتے ہیں؟ حمرت کی بات تو یہ ہے کہ جن فرقوں میں آپس میں اتنے شدید بنیا دی اختلافات ہیں کہوہ ایک دوسرے کے وجود کو بھی گوار انہیں کر سکتے ، کیکن امام احدرضا محدث بریلوی کے مقابلے میں وہ متحد ہیں، اپنے آپسی اختلافات کو عارضی طور پر فراموش کر کے، بڑے ہی شدومد کے ساتھووہ تمام فرقهائ بإطله ايك متحده محاذ ك تحت امام احد رضاير الزامات وافتر اءات بيمشمل كذب بیانی کاسہارا لے کرحملہ آور ہیں-اس سے بڑھ کرچیرت کی بات توبیہ ہے کہ باطل کے اس متحدہ محاذییں کچھاسیے بھی شامل ہو گئے ہیں- حالاں کہوہ اپنے کہلانے والے اصولی عقائد کی صحت كوبرقر ارركھتے ہوئے صرف ذاتی اور نفسیاتی مفاد کے لئے امام احدرضا کے خالف محاذییں شامل ہو گئے-ان لوگوں کی شمولیت کی ایک وجہ ریجھی ہے کہ امام احمد رضانے جہاں عقائد کے معاملے میں باطل فرقوں کارد کرنے میں تامل نہیں کیا وہاں آپ نے خلاف شریعت امور کا ارتکاب کرنے والوں کا تعاقب کرنے میں بھی کوتا ہی نہیں کی بلکدایے اور پرائے کا فرق کیے بغیران کے غلط اقوال وافعال کی تر دیدمیں نا درزمن تصنیف پیش کیس – ان تصانیف کامناسب جواب تک دینے سے قاصران عناصر نے اپنے دلوں میں جذبہ انقام پیدا کیا اوراپ کہلانے والول نے بھی امام احدرضا محدث بریلوی کوبدنام کرنے میں ایک اہم کر دارا داکیا ہے۔

الحمد للد! حدیث کے فرمان کے مطابق ہرصدی میں مجد دنشریف لاتے رہے اور انہوں نے خدادادصلاحیتوں سے اپنے دور کے عظیم فتوں کا سد باب کیا- اگر ہم مجد داول حضرت عمر بن عبدالعزیز (التوفی اور اللہ علیہ کے کر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی

(الهتوفی ۱۹۳۹ هے) تک کے جمام مجددین کرام کے حالات زندگی کا جائزہ لیں تو یہ پہتہ چلے گا کہ ان تمام نفوس قدسیہ نے تجدید واحیائے دین کی خدمت میں کسی قسم کی کوتا ہی نہیں گی۔ حق گوئی کا فریضہ بخو بی انجام دے کرملت اسلامیہ کی سیجے رہنمائی فرمائی۔ ان تمام مقدس حفر ات کی حالات زندگی کے مطالعہ سے ایک بات یہ بھی واضح ہوگی کہ انہوں نے تحصٰ سے تحصٰ امتحانات دیئے۔ دین کے خلاف الحصے والے فتنے کا مقابلہ کرنے میں بادشاہ وقت سے بھی کہ خوٹ گئے۔ مشقتیں اٹھا کیں ظلم وستم ہر داشت کیے، اپنی جان تک کی بازی لگادی، ہر دور میں کوئی نہ کوئی فتنہ اٹھا۔ بھی قرآن کے مخلوق ہونے کا عقیدہ فتنہ عظیم کی حیثیت سے اجراء بھی دہریہ فتنہ بھی خارجی فتنہ بھی معتز لہفتہ، یہاں تک کہ خل بادشاہ اکبر کے دور میں '' دین الہی'' کا فتنہ ایک طوفان کی طرح اٹھا۔ لیکن ہر فتنہ کی گراہی سے ملت کے ایمان کا دفاع کرنے کی ضرورت کے پیش نظر ہر دور میں دین وملت کے حامی'' مجد د'' کی حیثیت سے تشریف لاتے ضرورت کے پیش نظر ہر دور میں دین وملت کے حامی'' مجد د'' کی حیثیت سے تشریف لاتے صاور خدمت دین واحیا ہے دین کا فریضہ بخو بی انجام دیتے رہے۔

## لىكىن!

امام احمد رضا محدیث بریلوی (التوفی ۱۳۳۰هی) کی حالات زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں تو جیرت انگیز تفصیلات معلوم ہوں گی- امام احمد رضائے بل جتنے بھی مجد دہوئے ان میں امام احمد رضامیں ایک نمایاں فرق نظر آئے گا کہ ماضی کے مجد دین کے زمانہ میں ایک - دویا زیادہ سے زیادہ چار پانچ فتنے تھے - ان تمام فتنوں کا ان حضرات نے احسن طریقے سے تد ارک فرمایا کیکن امام احمد رضا کے دور میں جو فتنے تھے ان کی ایک طویل فہرست مرتب کرنی ہوگی ، علاوہ ازیں ایک اور بھی وضاحت کردینا ضروری ہے کہ امام احمد رضا محدث بریلوی کے دور میں جو جو فتنے اٹھے تھے ان فتنوں کو دریر دہ ایسی طاقتوں کی بیشت پناہی حاصل تھی کہ حدور میں جو جو فتنے اٹھے تھے ان فتنوں کو دریر دہ ایسی طاقتوں کی بیشت پناہی حاصل تھی کہ

بنظر ان كامقابله كرناايك مشكل سے مشكل تر مرحله تھا۔ ليكن 'قل جاء السحق و ذهق البساط اللہ ''كے صدقے اور طفيل ميں حق كوفتح ونصرت اور باطل كوشكست و ذلت حاصل موئى – امام احمد رضا پر آقائے كائنات صلى الله تعالى عليه وسلم كافضل وكرم تھا اور اسى وجہ سے وہ ہر محاذ پر كامياب اور فتح مند ہوئے امام احمد رضا كا بارگاہ رسالت ميں مند رجہ ذيل استغاثه تا بل غور ہے:

ایک طرف اعدائے دین ایک طرف ہیں حاسدین بندہ ہے تنہا شہا تم پیہ کروروں درود کیوں کہوں ہے کس ہوں میں ، کیوں کہوں ہے بس ہوں میں تم ہو میں تم پر فدا تم په کروروں درود خير! المخضر! امام احمد رضا كے دور ميں جو جو فتنے شباب پر تنھان كى جھلك ملاحظہ ہو: □ فتنهُ غير مقلدين □ فتنهُ نيچريت □ فتنهُ نجديت وو مابيت □ فتنهُ فرقهُ الل قرآن □ فتنهُ قاديا نيت □ فتنهُ دارالندوه □ فتنهُ فلسفهُ قديمه □ فتنهُ وقوع كذب بارى تعالى □ فتنهُ ا نكار شفاعت □ فتنهُ روافض □ فتنهُ معتزله □ فتنهُ فلسفهُ جديده □ فتنهُ انكار ساعٌ موتى □ فتنهُ خلافت عثانی 🗅 فتنهٔ انکارختم نبوت 🗅 فتنهٔ خاکساری فرقه 🗅 فتنهٔ ترک قربانی گائے 🗅 فتنهٔ جواز سجده ُ تعظیمی □ فتنهٔ عدم جواز میلا دو قیام تعظیمی □ فتنهٔ انکار معراج جسمانی □ فتنهٔ ترک موالات □ فتنهُ آريه (شدهي كرن) □ فتنهُ اتحاد عن المشر كين □ فتنهُ عدم جواز تعظيم آثار مقدسه 🗆 فتنهُ عدم جواز كتابت بركفن 🗅 فتنهُ تؤيين حضرت امير معاويه رضى الله تعالى عنه □ فتنهُ حَكُم دارالحرب ◘ فتنهُ انكارعلم غيب انبياء واولياء ◘ فتنهُ انكار حيات انبياء ◘ فتنهُ جواز تعزيد دارى 🗆 فتنهٔ جوازساع مع مزامير 🗅 فتنهٔ براذان ثاني 🗅 فتنهٔ انكاراذان قبر 🗅 فتنهٔ عدم جواز معانقة ومصافحة عيد □ فتنه عدم جواز تغميرات مزارات اولياء □ فتنه عدم جواز تقبيل ابهامين

صافتهٔ انکارایمان ابوین کریمین نبی □ فتهٔ جواز زکو قبرائے سادات کرام □ فتهٔ عدم جواز چراغال بر مزارات صالحین □ فتهٔ حلت اشیاء نشهٔ آور □ فتهٔ حلت اکل زاغ □ فتهٔ قرطاس دراهم □ فتهٔ مساوات بالنبی □ فتهٔ حرکت زمین □ فتهٔ خروج نساء برائے زیارت قبور □ فتهٔ دراهم □ فتهٔ مساوات بالنبی □ فتهٔ حرکت زمین □ فتهٔ خروج نساء برائے زیارت قبور □ فتهٔ امکان ظل نبی □ فتهٔ مسلا قبناز قالغائب □ فتهٔ نکاح مع المرتدین □ فتهٔ معدم جواز قبین فاتحه □ فتهٔ مسلات □ فتهٔ معدم اعتقادا خیارات انبیاء واولیاء □ فتهٔ نفاذ شرک در باب نداو استغاثه □ فتهٔ نفاذ شرک در باب نداو استغاثه □ فتهٔ نفاذ شرک فی الاساء □ فتهٔ حرمت اکل روسر □ فتهٔ حرمت منی آرڈ ر □ فتهٔ خلافت کمیٹی □ فتهٔ تناز عددررویت بلال □ فتهٔ فرق بین شریعت وطریقت □ فتهٔ اکل اشیاء حرام عن الذبیحه □ فتهٔ حرمت ذبیح لا ولیاء

الغرض مذکورہ بالافتنوں کے علاوہ سینکڑوں دیگر فتنے بھی عام ہو چکے تھے، بعض کا تعلق اصول دین ہے تھا اور بعض کا تعلق فروع دین ہے تھا۔ بعض فتن اہل سنت و جماعت کے کہلانے والےافراد کے اٹھائے ہوئے تھے اور بقیدا کثرفتن عقائد بإطله ضاله برمشمل فرقوں کی جانب سے اٹھائے گئے تھے۔جن میں کے اکثر کاتعلق اصول دین سے تھا۔ یعنی کہ اس کے ما ننے یا نہ ماننے کی وجہ سے ایمان اور کفر کے احکام صادر ہونے کا مدار تھا۔ ہر روز کوئی نہکوئی فتندرونما ہوتا تھا۔ کسی فتنے کاموجد کوئی مولوی ہے، کسی کابانی کوئی پیرز ادہ ہے، کسی کامؤید کوئی سیاسی لیڈر ہے،کسی کا حامی کوئی اہل ثروت ہے،کسی کا ناصر کوئی حاکم ہے،کسی کا ناشر کوئی ادیب ہے، کسی کامعین کوئی صاحب افتد ار ہے، کسی کا مونس کوئی صوفی ہے، کسی کامد دگار کوئی سجادہ نشین ہے، کسی کامحرک کوئی سیاسی لیڈر ہے، کسی کاسر پرست کوئی فرہبی رہنما ہے، کسی کا قائد کوئی خادم قوم ہے، کسی کاوالی کوئی نواب ہے، کسی کامقوی کوئی ماہرفن ہے، کسی کامخیل کوئی منطقی ہے، سس کامہدی کوئی فلسفی ہے، کسی کا کیمیاساز کوئی سائنسداں ہے، الغرض ساج کے ہر طبقے سے کوئی نہ کوئی بانی فتنہ سامنے تھا، ان کے زیر اثر لوگ اپنی حسب استطاعت اس کی تشہیر کرتے

تھے۔ عوام عجیب زہنی الجھن میں بہتلا تھے۔ ہرطرف سے اپنے عقائد باطلہ ونظریات فاسدہ کی صحت و صدافت ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے غلط استدلال کیا جارہا تھا۔ سلف صالحین کی کتب معتمدہ و معتبرہ کی عبارات کوتو ژمرو ڈکراپنے مفاد کامفہوم نکا لنے کی کوشش کی جارہی تھی۔ حق اور باطل کا فرق کرنا دشوار ہوگیا تھا۔ ماحول اتنا پراگندہ ہوگیا تھا کہ اہل فہم وبصیرت روروکر بارگاہ خداوندی میں دست بدعا تھے۔ گڑگڑ اکر ماتجی تھے کہ کوئی مرد مجاہدا ٹھ کھڑ ا ہواوران فتوں کا قلع قبع کرے۔

الحمدللد! الله تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم و اکرم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی امت مرحومه کی رہنمائی کے لیے اپنا ایک بند ہُ خاص منتخب فر مایا اور اسے علوم وفنون میں کمال مہارت عطافر ماکرمجد د کے اعلیٰ منصب پر فائز وسرفر از فر مایا۔

امام احمد رضا محدث بریلوی علیه الرحمة والرضوان کے دور میں مذکورہ بالا جو جوفتن رائج سے ان کا تدارک و تعاقب آپ نے ایسے حسن اسلوبی سے فرمایا کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ نے اپنی معرکة الآراء تصانیف میں علوم و فنون کے جو دریا بہائے ہیں اس کی گہرائی ابھی تک کوئی ناپ نہ سکا۔ یہاں تک کہتمام فرقۂ باطلہ متحدوج تع ہو کر بھی امام احمد رضا کے سامنے علمی جنگ میں طمبر نہ سکے انھیں مجبور ہو کرا پنے ہتھیارڈ ال دینے پڑے۔ میدان علم کی یلغار سے راہ فرار اختیار کرنے والے ندامت و انتقام کی آگ میں جل رہے تھے اور تڑپ رہے تھے مگر کیا کریں؟ اور کیا کر سکتے تھے؟ کیوں کہ ان کے دلائل ضعیفہ زم لو ہے کی تلوار کی مانند کند ہو چکے تھے۔ کلک رضا ' ذو الفقار حیدری' کے جو ہر دکھار ہا تھا۔ جو بھی اس کی زدمیں آتا تھاوہ آٹافا ٹا گا جر، مولی کی طرح کٹ کر تڑ ہے لگتا تھا۔ جیش جبار کے اس عظیم مجاہد کی تاب نہ لا سکنے والوں نے اب بزدلا نہ ومنا فقا نہ راہ اختیار کی اور ایک منظم و منتخام سازش کے تحت بے بنیا د، غلط، جھوٹے، مصنوعی، اختر اعی، قیاسی، خوابی، اتہامی، اور مستخام سازش کے تحت بے بنیا د، غلط، جھوٹے، مصنوعی، اختر اعی، قیاسی، خوابی، اتہامی، اور

الزامی بہتان کے تیروں سے آپ کے دامن کوچھانی کرنا شروع کیا۔ اپنی تمام جماعتی تنظیمی، تصنیفی، اجتاعی، اشاعتی، صحافتی، تعلیمی، تدریبی، علمی، عملی، مالی، ملکی، ثروتی، سیاسی، ساجی، ټولی، قلمی، فعلی اور جانی توجهات کواپنی تمام ترقوت، طافت صلاحیت، و سائل اور افتد ارکے تعاون کے ساتھ صرف امام احمد رضا کی جانب مرکوز کیا اور غایت درجہ کوشاں رہے کہ سی نہ کسی طرح امام احمد رضا کو غلط و بے بنیا د پرو پیگنڈوں کا شکار بنا کر ان کی علمی اور بین الاقوامی شخصیت کو مجروح کردیا جائے کیوں کہ اس کے علاوہ ان لوگوں کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ کیوں کہ امام احمد رضا کے علی کا و بائین آپ کے علم کا چرچا تھا۔ آپ آسان علم میں درخشاں آفتاب کی مانند چمک و دمک رہے تھے۔

اب یہاں پرایک اہم سوال یہ پیداہوتا ہے کہ صرف امام احدرضا محدث بریلوی کے خلاف استے وسیع پیانے پرمہم چلانے کی وجہ کیا ہے؟ حالاں کہ اگر تاریخی دستاویز کی روشنی میں ہم اس کی تفیش اور تحقیق کریں گے تو یہ حقیقت منکشف ہوگی کہ امام احمد رضا محدث بریلوی کی پیدائش سے قبل بہت سے ملائے تق نے فرقۂ و ہابی نجد بیضالہ کے دو ابطال میں نمایاں کر دار ادا کیا ہے۔ لیکن ان تمام محترم و معظم علمائے اسلام سے قطع نظر تمام فرقۂ باطلہ اور خصوصاً فرقۂ نجد بیو ہابید دیو بند یہ کے متب فکر نے صرف امام احمد رضا کو ہی نشانہ کیوں بنایا ہے؟ اس سوال کا صحیح صل حاصل کرنے کے لیے ہمیں تاریخ کے پچھ ضحات کو ٹولنا پڑے گا۔

امام احدرضا محدث بریلوی علیه الرحمه کے خلاف جو غلط الزامات عائد کئے گئے ہیں ان میں سے جوسر فہرست الزامات ہیں وہ حسب ذیل ہیں:

مولانا احدرضا خال بریلوی ایک تنگ نظر، کم علم، جھگڑالو، اور بات بات میں کفر کا فتو کی صادر کردینے کی عادت رکھنےوا لے خص تھے۔

o مولانا احدرضا خال بریلوی نے علمائے دیو بند کے ساتھ جواختلافات کیے تھےوہ

تمام اختلافات میلاد، قیام، نذرونیاز، عرس، فاتحه اورخانقابی اقتدار کی بنیاد پر شتمل میں -

حالاں کہ حقیقت اس کے برتکس ہے۔ امام احمد رضا محدث بریلوی نے صرف تعظیم رسول اور تو بین رسول کی بنیا د پرعلائے دیو بندسے اختلاف کیا تھا کیوں کہ اسی پر ایمان اور کفر کا دارو مدار ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان اصولی اختلافات کے علاوہ بہت سے فروئ اختلافات بھی بیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تعظیم انبیاء واولیاء کی بنیا د پرصدیوں سے اہل اسلام جو جائز اور مستحب کام کرتے چلے آئے ہیں ان تمام افعال پر و ہابی دیو بندی مکتب فکر نے برعت، نا جائز، حرام، کفر اور شرک کے فتوے دیئے، اس حقیقت کو ہم تفصیل کے ساتھ پیش برعت، نا جائز، حرام، کفر اور شرک کے فتوے دیئے، اس حقیقت کو ہم تفصیل کے ساتھ پیش کرتے ہیں تا کہ قارئین حضر ات اسے بخو بی سمجھ لیں۔

## بریلوی-د بوبندی اختلاف

بریلوی، دیوبندی مکتب فکر کے مابین اختلافات کی بنیا دکیا میلا و، قیام، نذرو نیاز، عرس، فاتحہ، تیجہ، وسوال، چالیسوال، وغیرہ ہے؟ کیا انہیں وجوہات کی بنا پر امام احمد رضا محدث بریلوی نے علمائے دیوبند سے اختلاف کیا تھا؟ نہیں، بلکہ اس کی گواہی دیوبندی مکتب فکر کے ایک ذمہ دار مصنف اور مناظر مولوی منظور نعمانی کی زبانی سنیں ۔مولوی منظور نعمانی کی دبانی سنیں ۔مولوی منظور نعمانی کی دبانی سنیں ۔ دیوبند کے اکابرین نعمانی کی حیثیت علمائے دیوبند کے مف اول کی ہے اور ان کا شارعلمائے دیوبند کے اکابرین میں ہوتا ہے، ایک اہم حقیقت کا انکشاف کرتے ہوئے جناب نعمانی صاحب رقم طراز ہیں کہ:

''شاید بہت سےلوگ ناواقفی سے بیٹھتے ہیں کہ میلا د، قیام،عرس،قوالی، فاتحہ، تیجہ، دسواں، بیسواں، چالیسواں، برسی وغیر ہ رسوم کے جائز و نا جائز اور بدعت و غیر بدعت ہونے کے بارے میں مسلمانوں کے مختلف طبقوں میں جونظریاتی

اختلاف ہیں، یہی دراصل دیو بندی اور بریلوی اختلاف ہیں مگریہ بھےناضیے نہیں آ ہے کیوں کہ مسلمانوں کے درمیان ان مسائل میں یہ اختلاف تو اس وقت سے ہے جب کہ دیو بند کا مدرسہ قائم نہ ہوا تھا۔ اور نہ مولوی احمد رضا خاں صاحب بیدا ہوئے تھے، اس لیے ان مسائل کو دیو بندی، بریلوی اختلاف نہیں کہا جاسکتا،علاوہ ازیں ان مسائل کی حیثیت کسی فریق کے زدیے بھی ایسی نہیں کہ ان کے مانے، نہ مانے کی وجہ سے کسی کو کافریا اہل سنت سے خارج کیا جا سکے'

﴿ فیصله کن مناظرهٔ ''مصنف:مولوی منظور نعما نی ، ناشر: کتب خانه الفرقان ، ریچهری روژ ، لکھنو ٔ صفحه: ۱٫۵

مذکورہ بالاعبارت سے یہ بات ثابت ہوگئ ہے کہ میلا د، فاتحہ، قیام، عرس وغیرہ کی بنیاد پر دیو بندی، بریلوی اختلافات کو قیاس نہیں کیا جاسکتا، تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اختلافات کی بنیاد کیا ہے؟ اوران بنیا دی اختلافات کی ابتدا کب ہوئی ؟ اور کس نے کی ؟ آیئے تاریخ کے حقائق و شواہد کی روشنی سے اس سوال کا جواب ڈھونڈھیں لیکن اس میں ہم ایک پابندی یہ کریں گے کہ حوالہ صرف مکتبۂ دیو بندگی کتاب سے اخذ کریں گے تا کہ کسی کویہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہمارے خافین نے ہمیں بدنام کرنے کے لیے لکھ مارا ہے۔

تاریخ کے صفحات اللئے سے پتہ چلے گا کہ فرقہ نجد یہ وہابیہ کی بنیا دھر بن عبد الوہاب نجدی نے رکھی اور ایک کتاب عربی بنام' التوحید'' تصنیف کی ،اس کتاب میں اس نے انبیائے کرام اور اولیائے عظام کی شان میں جی بھر کے گتا خیاں کیں ،اس کتاب کا اردو ترجمہ'' تقویت الایمان' کے نام سے مولوی اساعیل دہلوی نے برطانوی حکومت کے ایما و اشارے و نیز مالی تعاون سے کیا ، اس کتاب کو پورے ہندوستان میں پھیلا یا گیا۔اس کتاب میں جومضامین میں جومضامین میں وجہ سے اختلافات میں جومضامین میں وجہ سے اختلافات

شروع ہو گئے۔

#### أيك حواله ملاحظة فرمائين:

"خان صاحب نے فرمایا کہ مولوی اساعیل صاحب نے تقویت الایمان اول عربی میں کھی تھی چنانچہ اس کا ایک نسخہ مولوی نصر اللہ خان خور جوی کے کتب خانہ میں بھی تھا،اس کے بعدمولا نانے اسے اردو میں لکھا اور لکھنے کے بعد اپنے خاص خاص لوگوں کو جمع کیا جن میں سے سیدصا حب، مولوی فرید الدین مراد آبادی، مؤمن خال،عبدالله خال علوى بھى تھاوران كے سامنے تقوية الايمان پيش كى گئی اور فرمایا کہ میں نے یہ کتاب کھی ہواور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذراتیز الفاظ بھی آ گئے ہیں اور بعض جگہ تشدر جھی ہو گیا ہے، مثلاً ان امور کوجو شرك خفي تحص شرك جلى لكھ ديا گياہے، ان وجوہ سے مجھے اندیشہ ہے كہ اس كی اشاعت ہے شورش ضرور ہوگی ، اگر میں یہاں رہتا تو ان مضامین کوآٹھ دس برس میں بتدریج بیان کرتالیکن اس وقت میر اارادہ حج کا ہے اور وہاں سے والسی کے بعدعزم جہاد ہے، اس لیے اس کام سے معذور ہوں اور میں دیکھا ہوں کہ دوسرا اس بار کواٹھائے گانہیں اس لیے میں نے بیہ کتاب لکھ دی ہے، گواس سے شورش ہو گی مگر تو قع ہے کہ لڑ بھڑ کے خودٹھیک ہوجائیں گے، یہ میرا خیال ہے اگرآ پ حضرات کی رائے اشاعت کی ہوتو اشاعت کی جاوے ور نہ اسے جاک کر دیا جاوے۔

اس پرایک شخص نے کہا کہ اشاعت تو ضرور ہونی جا بیئے مگر فلاں فلاں مقام پر

ترميم مونى جابيئ اس برمولوى عبدالحي صاحب، شاه اسحاق صاحب اورعبد الله

ر خاں ومؤمن خاں نے مخالفت کی اور کہا کہ ترمیم کی ضرورت نہیں ،اس پر آپس

25 Imam Ahmad

میں گفتگو ہوئی اور گفتگو کے بعد بالا تفاق یہ طے پایا کہ ترمیم کی ضرورت نہیں کے ہوئی۔'' ہےاوراس طرح شائع ہونی چا ہیئے چنا نچے اس طرح اس کی اشاعت ہوگئے۔'' حوالہ:

(''ارواح ثلثهٔ' مرتب: مولوی ظهور آلحسن کسولوی ، ناشر: کتب خانه امداد الغرباء ، رسهارن پور (یوپی) باب۲ ، حکایت ۵۹ صفحه: ۸۰

''ارواح ثلث'' کی مندرجه بالا عبارت کوایک مرتبهبی بلکه کئی مرتبه توجه اورغور وفکر كے ساتھ ملاحظہ فر مائيں ،خصوصاً وہ جملہ كه 'ان امور كوجوشرك خفی تھے شرك جلى لكھ ديا گيا ہے'' جس کا مطلب صاف ہے کہ اس کتاب میں صدیے زیادہ تشدداور زیادتی کی گئی ہے کیوں کہ جو امور شرک خفی ہیںوہ یقیناً مذموم، مغضوب، معتوب اور ناپسندیدہ ضرور ہیں کیکن اس کے ارتکاب سے مرتکب دائر و اسلام سے خارج اور زمر و مشرکین میں شامل نہیں ہوجاتا، مثلاً حديث شريف مين ارشاد ہے كه الرياء شِرك خفي "العنى ريا كارى پوشيده شرك ہے، ''ریا کاری''یعنی که دکھاوے کے لیے عبادت کرنی یا خود کا شارمتقی ، پر ہیز گاراورعبادت گذار میں ہواس نیت سے دکھاوے کے لیےلوگوں کے سامنے عبادت کرنا ، اعمال صالحہ کرنا یا اس کا ذ کر کرنا ، احادیث میں ریا کاری کی سخت مذمت کی گئی ہے، سخت سے سخت وعیدیں اس کے تعلق ہے بیان کی گئی ہیں، یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ ریا کارشخص کی عبادت مقبول نہیں بلکہ مردود ہوتی ہے،اپیا شخص ثواب کی بجائے عذاب کامستحق ہوتا ہے،نیکی کے بدلے گناہ یا تا ہے،لیکن الیا شخص اسلام سے خارج نہیں ہوتا اور نہ ہی اس پرشرک کا اطلاق کیا جاسکتا ہے، البتہ و شخص اینی ریا کاری کی وجہ سے گنہگار ضرور ہے، لیکن اس پر شرک کا فتو کی صا در نہیں کیا جائے گا، افسوس کہ مولوی اساعیل دہلوی نے ایسے مرتکب کوشرک جلی کامجرم قرار دے کرشرک کے فتو وَں کی''مثین گن'' جلا دی۔

وغیرہ بیسب پچھ صرف مولوی اساعیل دہلوی کی رسوائے زمانہ کتاب ' تقویۃ الایمان' کی بدولت ہوا، اس وقت سے لے کرآج تک قوم مسلم، ندہب کے نام پرآپسی جنگ میں الیں منہمک ہے کہ وہ اپنی ترقی کی جانب نظر التفات کرنا بھی بھول گئی اور ایک عظیم فتنہ جو قیامت تک کے لئے ملت اسلامیہ کے اتحاد کو ناسور کی حیثیت سے ملیامیٹ کررہا ہے وہ صرف اس کتاب کی وجہ سے ہوا، لیکن وائے حسرتاہ! کتاب کا سنگدل مصنف کتنی بے غیرتی سے کہدرہا ہے کہ ' ٹھیک کیا ہوں گے! بلکہ ملت کا اتحاد ٹھکانے لگادیں گے، بے غیرت مصنف کی بے جاتو تعین تا تمام رہی۔

خیر! جوہونا تھاوہ ہوا، کتاب کی اشاعت کے مضرائر ات ہمارے سامنے ہیں، اس وقت کے جوحالات تھاس کا جائزہ لینے کے لیے ایک عبارت ملاحظ فرمائیں: (خودمولوی ابوالکلام آزاد نے اعتراف کیا ہے کہ)

'''مولا نا اساعیل شہید،مولا نا منور الدین کے ہم درس تھے، شاہ عبدالعزیز کے انقال کے بعد جب انہوں نے'''تقویۃ الایمان'' اور'' جلاء العینین''لکھیں اوران کے مسلک کا ملک بھر میں چرجا ہوا،تو تمام علماء میں ہلچل رپڑگئ''

('' آزاد کی کہانی خود آزاد کی زبانی''،مؤلف: مولوی عبدالرزاق ملیح آبادی، (ناشر: مکتبهٔ خلیل،اردو بازار،لا ہور ( پاکستان )صفحہ:۴۸

پورے ملک میں آگ لگ گئی، عوام کے ساتھ ساتھ علماء میں بھی کہرام کچ گیا،
''تقویۃ الا یمان' کی اشاعت میں انگریزوں نے بھر پور مالی تعاون کیا تھا۔ یہ کتاب بڑی
بھاری تعداد میں جھپ کر ملک کے گوشے گوشے اور کونے کونے تک پہنچائی گئی۔ اس کتاب
نے ملت اسلامیہ کے لوگوں کے دن کا چین اور رات کی نیند تک چھین لی، قوم مسلم کا اتحاد و

ایک اور امر بھی غور طلب اور لائق توجہ ہے کہ کتاب کے مصنف کو بھی اس بات کا اعتراف ہے کہ میں نے اس کتاب میں تشدد برتا ہے اور اپنے اس تشدد کے نتائج کا اندیشہو خطرہ بھی ظاہر کر دیا ہے کہ''اس کی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی''صرف شورش ہوگی نہیں کہا بلکہ ''ضرور''لفظ کے اضافے سے یقین کے درجے میں بات کہی جارہی ہے کہ اس کتاب کی اشاعت مسلمانوں کے مابین شورش کا باعث بنے گی لیکن مصنف کی شقاوت قلبی کا کیا کہنا کہ اس شورش کو جو کہ مسلمانوں کے درمیان سے نے والی تھی اس کو کتنے ملکے سیلکے انداز میں نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ' مگرتو قع ہے کہ گڑ بھڑ کرخودٹھیک ہوجا ئیں گے''ابسوال یہ پیداہوتا ہے كه بقول مصنف لرم بحر كرخو دميك موجانے واليوك كون تھے؟ كيا تقوية الايمان كتاب كي اشاعت سے ہندو،مسلم فسادات ہونے والے تھے؟ پاسکھ،مسلم پاسکھ ہندو کے درمیان قومی تناؤ اور جنگ ہونے والی تھی؟ نہیں، کیوں کہ اس کتاب کی اشاعت سے دیگر مذاہب کے لوگوں کوکوئی سرو کارنه تھا، ہاں! اگرنسبت تھی تو صرف مسلم قوم کوتھی، کیوں کہ بیہ کتاب قرآن اور حدیث کے حوالوں ہے کھی گئی تھی ،قرآن وحدیث سے غلط استدلال کرکے ان اموریہ کاری ضرب لگائی گئی تھی جوصد بوں سے ملت اسلامیہ میں ایمانی اور اسلامی افعال کی حیثیت سے رائج تھے،اس کتاب میں انبیاے کرام اور اولیا ےعظام کی شان میں جو گتا خانہ جملے لکھے گئے تھے وہ نہصرف کسی بھی مومن کے لیے نا قابل برداشت تھے، بلکہ انبیاء و اولیاء سے محبت کا اظہار کرنے والے جائز اورمستحب کاموں کے کرنے والے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں اہل ایمان کو یک لخت مشرک قرار دے کرایک عظیم فتنہ ہریا کیا گیا تھالہٰذا قوم مسلم کی اکثریت نے اس کتاب کی مخالفت کی اور ہر جگہاس کتاب کی وجہ سے فتنہ وفسا دشروع ہو گئے، گھر گھر میں خانه جنگی، محلوں میں تناؤ، مسجدوں میں مارپیٹ، مدرسوں میں لڑائی، برادری میں تنازعہ، دوستوں میں تضاورائے، بھائی بھائی میں نظریاتی اختلافات، باپ بیٹے میں عقائدی تصادم

26 Imam Ahmad

''سوط الرحلٰ''اور'نسیف الجبار'' کتابیں لکھیں۔

(۴) حضرت مولا نامفتی صدر الدین آزرده به

(۵) حضرت مولا نامنورالدین دہلوی جنھوں نے اساعیل دہلوی سے مناظر ہ کیا، متعدد کتابیں تصنیف فرمائیں اور حرمین شریفین سے فتوی منگوایا۔

(۲) حضرت مولا نارشید الدین دہلوی۔ (۷) حضرت مولا نامخصوص الله دہلوی۔

(٨) حفزت علامه رحت الله كيرانوي - (٩) حفزت مولا نا شجاع الدين خال -

(١٠) حضرت مولا ناشاه محرموسيٰ \_ (١١) حضرت مولا ناعبدالغفورا خوند بيرطريقت \_

(۱۲) حضرت مولا نامیان نصیراحد سواتی \_ (۱۳) حضرت مولانا حافظ دراز بیشاوری شارح

(١٥) حضرت مولا ناشاه احمر سعيد مجد دي - (١٦) حضرت مولا ناشاه عبد المجيد بدايوني -

(۱۷) حضرت مولا نا كفايت الله كافي مرادآ بإدى\_

علاوہ ازیں ملک کے طول وعرض سے متعددعلائے کرام نے و ہائی نجدی فرقہ کے رو میں اپنی نا قابل فراموش خد مات پیش کیں۔

مولوی اساعیل دہلوی اور اس کے ہم عقیدہ عناصر پر کفر کے فتو ہے صا در فر مائے۔ ایک اقتباس ہدیۂ ناظرین ہے:

''ان کے ردمیں سب سے زیادہ سرگرمی بلکہ سر براہی مولانا منورالدین نے دکھائی ۔متعدد کتا بیں لکھیں اور ۱۲۴۰ھ والامشہور مباحثہ جامع مسجد دہلی میں کیا۔ تمام علمائے ہند سے فتوی مرتب کرایا، پھر حرمین سے فتوی منگایا۔''

رده آزاد کی کهانی خودآزاد کی زبانی''، مؤلف:مولوی عبدالرزاق ملیح آبادی،**)** 

اتفاق چکنا چور ہوگیا، لوگ ایک عجیب ذبنی الجھن کا شکار سے کیوں کہ تقویۃ الایمان میں آیات قرآنی اوراحادیث نبوی کے تراجم ومفہوم کوتو ژمرو ژکر خلط اور اپنی حسب منشاء تاویلات کی گئی تھیں، سادہ لوح مسلم قرآن وحدیث کے نام سے متاثر ومرعوب ہوکر بہکاوے میں آگئے اور گرا ہیت کے سیلاب میں بہہ گئے، نیتجاً لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹے اور گرا ہیت کے سیلاب میں بہہ گئے، نیتجاً لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹے اور ایک نیا فرقہ بنام 'خبری و ہائی فرقہ' سرز مین ہندوستان میں نمودار ہوا۔ ملک کا ماحول نئے مذہب کی گندگی سے آلودہ ہوگیا تھا۔ لوگ بے چین سے، پریشان سے، مضطرب سے، مغموم فرجہ سے، شش و پنج میں سے، تدبیب سے، ایسے پراگندہ ماحول میں علما ہے حق کی ایک جماعت اٹھ کھڑی ہوئی اور اس جماعت کے علم اعلاء علم تا ہوتی کا فریضہ انجام دیتے ہوئے و ہائی نجدی فتنے کا سد باب کرنے کے لیے گرم جوثی سے میدان عمل میں آئے اور اپنی حسب استطاعت خدمات انجام دیں۔ جس کی تفصیل اختصار کے ساتھ پیش خدمت ہے۔

مولوی اساعیل دہلوی کی کتاب ''تقویۃ الایمان' کے ردمیں اس وقت تقریباً تمیں مولوی اساعیل دہلوی کی کتاب ''تقویۃ الایمان' کے ردمیں اس وقت تقریباً تمیں اس مولوی اساعیل دیا ہے انجام دیے، ان علمائے کرام میں سے چندشہورومعروف علمائے حق کے اسائے گرامی حسب ذیل ہیں:

(۱) امام منطق وفلے خضرت علامہ مفتی فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جضوں نے اساعیل دہلوی سے ۱۳۲۰ھے میں دہلی کی جامع مسجد میں مناظرہ کیا اور مولوی اساعیل دہلوی کو شکست فاش دکی، علاوہ ازیں آپ نے اساعیل دہلوی کے ردمیں ''امتناع النظیر'' اور' ''تحقیق الفتو کی فی ابطال الطغوی'' کتا ہیں کھیں۔

(۲) مولوی ابوالکلام آزاد کے والد حضرت مولانا خیر الدین علیه الرحمہ نے دس (۱۰) مبسوط جلدوں میں ' 'رجم الشیاطین' کے نام ہے' ' تقویۃ الایمان' کاردکھا۔

(٣) حضرت مولا نافضل الرسول بدایونی رحمة الله تعالی علیه نے تقویۃ الایمان کے ردمیں

27 Imam

Ahmad

28 Imam

Ahmad

(ناشر: مکتبه لیل،لا مور (پاکتان)صفحه: ۴۸

ہندوستان اور حرمین شریفین کے علمائے کرام نے عقائد وہابی نجد یہ کے خلاف قاوی ا صا در فر ماکر ملت اسلامیہ کی عظیم خدمت انجام دی اور سادہ لوح مسلمانان ہندکوان کے دام فریب سے بچایا۔ حضرت مولانا منورالدین رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر خدا کی رحمت کے کروڑوں پھول قیامت تک نازل ہوں کہ انھوں نے ملت اسلامیہ کی خدمت کے لیے تمام علمائے حق کو متحد کیا، ان علماء سے عقائد باطلہ ضالہ نجد یہ کے خلاف فتوئی مرتب کرایا، یہاں تک کہ حرمین شریفین سے فتوئی منگایا۔ ان کایہ احسان مسلمانان اہل سنت قیامت تک یا در کھیں گے۔

علائے ہند اور علائے حرمین شریفین کے فقاوی نے فرقہ نجدید وہابیہ کے عقائد باطلہ ضالہ سے عوام کومتنہ اور متنفر کر دیا۔ ان کی بے دین ظاہر ہوگئی۔ عوام اب ان کے کفریات سے مطلع ہو کران کو ذلت و حقارت کی نظر سے دیکھر ہے تھے۔ وہابی اب قوم مسلم سے کٹ کرالگ ہوگئے تھے۔ کیوں کہ اب علاء وعوام وہابیوں کے حق میں استے سخت تھے کہ ان کی تختی کا انداز ہمولوی ابوالکلام آزاد کے والد مرحوم حضرت مولانا خیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات سے ہوجائے گا۔ خود مولوی ابوالکلام آزاد نے اپنے والد کے نظریات کا تذکرہ اس طرح کیا ہے کہ:

''وہ و ہابیوں کے کفریر وثوق کے ساتھ یقین رکھتے تھے، انہوں نے بار ہافتو ک دیا کہ و ہابیہ یاو ہابی کے ساتھ نکاح جائز نہیں۔

- حواله: - المنافي خود آزاد کی زبانی ''،مؤلف: مولوی عبدالرزاق ملیح آبادی، الشر: مکتبه خلیل، لامور (پاکتان )صفحه: ۱۳۵

آب ہم پھر ایک مرتبہ تاریخ کوٹولیں مذکورہ بالا حالات اور ماحول ۱۲۲۰ھ اور ۲۲۲۰ھ اور ۲۲۲۰ھ کے ۱۲۲۲ھ کی ۱۲۲۲ھ کے درمیان کا ہے کیوں کہ مولوی اساعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان ۱۲۴۰ھ میں

تصنیف کی تھی اور مولوی اساعیل کوصوبہ پنجاب اور سرحد کے سنی مسلمانوں نے بمقام بالا کوٹ اسلامی وجہ بیہ ہوئی تھی کہ مولوی اساعیل دہلوی نے اپنے عقائد وہابیہ کی سرحد میں تشہیر کی تو سرحد کے سنی مسلمانوں نے اس کا انکار کیا اور مخالفت کی تو مولوی اساعیل دہلوی نے کفر کافتوی دے کران پر جنگ مسلط کردی ، اسی جنگ میں وہ مارا گیا۔

اب ہم تاریخی شواہد کی روشنی میں ایک اہم مرحلہ پرآ پنچے ہیں ،اوروہ یہ ہے کہ:

🖈 مولوی اساعیل دہلوی کی پیدائش : ۱۲رزیج الثانی ۱۹۱۰ 🚓

🖈 مولوی اساعیل دہلوی کی موت : ۲۳۷ز ی الحجہ ۲ ۱۲۲۲ھ

🖒 امام احدرضا محدث بریلوی کی پیدائش : مرشوال ۲<u>کا اچ</u>

امام احدرضا محدث بریاوی کاوصال : ۲۵ رصفر ۲۸سایه

مذکورہ حقیقت کی بناء پر مولوی اساعیل دہلوی کی موت اور امام احمد رضا محدث بریلوی کی بیدائش کے درمیان ۲۹ رسال کا فاصلہ ہے اور ۱۳۲۰ ہے ہیں جب تقویۃ الایمان شائع ہوئی اور علمائے حق نے فرقہ وہابیہ نجدیہ کے عقائد باطلہ پر کفر کا فتو کی صادر فر مایا وہ وقت امام احمد رضا محدث بریلوی کی بیدائش سے تقریباً ۳۳ رسال قبل کا تھا۔ اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ ۱۳۳۰ ہے میں سب سے پہلے وہابیوں پر کفر کا فتو کی دینے والے اس وقت کے علمائے حق کیا مردن کو کہنے وہابیوں نے امام احمد رضا محدث بریلوی کے کہنے ، اکسانے ، شتعل کرنے اور بہکانے کی وجہ سے کفر کا فتو کی دیا تھا؟ نہیں ، ہرگر نہیں ، کیوں کہ جب بیفتو کی دیا گیا تھا اس وقت تک امام احمد رضا میں نشریف بھی نہیں لائے تھے بلکہ اس فتو کی دیا گیا تھا اس وقت تک امام احمد رضا اس دنیا میں نشریف بھی نہیں لائے تھے بلکہ اس فتو کی کے تقریباً ۱۳۳۲ مال کے بعد آپ کی ولا دت ہوئی ہے۔

ایک اہم بات کی وضاحت یہاں پر کردینا اشد ضروری ہے کہ ۱۲۲۰ھ میں علائے اسلام نے فرقہ وہابی نجدیہ پر کفر کا جوفتو کی دیا تھا، وہ فتو کی دینا ایساضروری تھا کہ اس

کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہ تھا۔ ملت اسلامیہ پر امنڈ کر آنے والے والے نجدی فتنہ کے سلاب کے سامنے وہ فتو کی آئی دیوار کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس وقت ماحول بیر تھا کہ مولوی اساعیل دہلوی اور اس کے ہمنواؤں کی بے اعتدالیاں حدسے تجاوز کر گئی تھیں۔ لاکھوں کی تعداد میں مسلمانان اہل سنت کو کافر اور شرک قر اردے کران کے اموال کولوٹنا اور ان کو بے در دی اور بیر مسلمانان اہل سنت کو کافر اور شرک قر اردے کران کے اموال کولوٹنا اور ان کو بے در دی اور بیر میں سے موت کے گھاٹ اتارنا ایک معمولی بات تھی۔ بےقصور مسلمانوں پر بیٹلم وستم اس لیے روار کھے گئے تھے کہ انہوں نے وہائی نجدی عقائد تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا۔ ایک تاریخی دستاویز پیش خدمت ہے:

'' با ایم میں سیداحد بریلوی اور محمد اساعیل دہلوی نے بیشاور، مردان اور سوات کی مسلم آبادی کو برزور شمشیر محکوم بنا کر سردار پائندہ خان کو پیغام بھجوائے اور خود مل کر بیعت کی دعوت دی، جبوہ بیعت پر تیار نہ ہوا تو سید صاحب نے اس پر کفر کا فتو کی لگا کر چڑھائی کر دی۔''

(' تاریخ تناولیاں''،مصنف: سید مرادعلی علی گڈھی ، ناشر: مکتبہ قا دریہ، لا ہور) ( پاکستان ) کا تعارف صفحہ نمبر:۲،از:مجمرعبدالقیوم جلوال۔

صرف بیعت نہ کرنے کے جرم میں گتی ہڑی سزادی جارہی ہے، سردار پائندہ خان کا جرم کیا تھا؟ صرف یہی کہ اس نے وہائی نجدی عقائد قبول کرنے اور وہا بیوں کے پیشوا کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کیا گویا کفر کا فتو کی لگانا ایک معمولی بات تھی کہ دھڑ اک سے لگا دیا؟ کیا اپنی ٹولی اور گروہ میں شمولیت سے انکار کرنے والے کو اس طرح کفر کے فتو ہے نواز نا مناسب ہے؟ صرف سردار پائندہ خان ہی نہیں بلکہ سرحدی علاقے میں بسنے والے بے ثار مسلمان عوام اور ان قبائل کے سردار بھی اسی طرح وہائی نجدی لشکر کے ظلم وتشدد کا نشانہ ہے مسلمان عوام اور ان قبائل کے سردار بھی اسی طرح وہائی نجدی لشکر کے ظلم وتشدد کا نشانہ ہے

تھے۔ بے گناہ اور بےقصور مسلمانوں کو اپنا شکار بنانے کے لیے وہابیوں کے مقتداکیسی کیسی ترکیبیں اور جیلے بہانے ایجاد کرتے تھے۔ملاحظہ فرمائیں:

''یہاں پر دومعا ملے در پیش ہیں، ایک تو مفسدوں اور مخالفوں کا ارتد اد ثابت کرنا اور قتل وخون کے جواز کی صورت نکالنا اور ان کے اموال کوجائز قر اردینا''

'' مکتوبات سیداحمد شهید'' (ار دوتر جمه) متر جم: سخاوت مرزا، ناشر: نفیس اکیڈمی ر کراچی (یا کستان) صفحه: ۲۲۳

ایک اور تاریخی شهادت پیش خدمت ہے:

''آپ کی اطاعت تمام مسلمانوں پرواجب ہوئی، جب آپ کی امامت سرے کے اسلیم نہ کرے یا سلیم کرنے سے انکار کردے، وہ باغی مستحل الدم ہے اور اس کاقل کفار کے قتل کی طرح خدا کی عین مرضی ہے معترضین کے اعتراضات کا جواب تلوارہے، نہ کتح روتقریر۔''

حواله: د مسیرت سیداحمد شهید' ،مصنف: سیدابوالحن علی ندوی ، ناشر: ایم ،ایج سعیدایندگر سمینی ،کراچی (پاکستان )صفحه ۴۸۵\_

مذکورہ دونوں اقتباسات کا گہری نظروں سے مطالعہ فرمائیں اورغوروفکر کریں کہ وہابی نجدی گروہ کے متقدا کیسے ہتھکنڈے ایجاد کرتے تھے۔تلوار کی طاقت کے بل بوتے پر وہابیت پھیلانے میں ایسے جری تھے کہ عقائد باطلہ کوتشلیم نہ کرنے والے سادہ لوح مسلمانوں بہتاداً کفر کے فتوے تھو پے اور ان فتو وَں کی آٹر میں مسلمانوں کا مال لوٹنا اور انہیں قبل تک کرنا جائز تر ار دیا ،صرف قرار دیا ،میں قرار دیا بلکہ خدا کی عین مرضی قرار دے کراپنی شقاوت قلبی کا

ثبوت دیا به

اسلامی تاریخ کے سیاہ اوراق کی حیثیت سے وہابی نجدی تحریک ہمیشہ بدنام رہے گی کیوں کہاس تح یک کونام نہاد'' جہاد'' کہدکراس کے شمن میں بے گناہ و بے قصور مسلمانوں برظلم وستم ،تعصب وتشد داور جبری تسلط کے وقت صرف اسلامی اخلاق وروایات اور جذبه ٔ اخوت ہی نهيں بلكه انسانيت كا بھى سرعام خون كيا گيا۔تفريق بين المسلمين، تذليل مسلمين، تكفير مسلمين اور قال مسلمین کا باز ارا تنا گرم تھا کہ و ہائی نجدی کشکر کے نام نہاد مجاہدین کے نز دیک ایک کلمہ گومسلمان کو مار ڈالنا اور ایک چیونٹی کومسل دینا دونوں برابر تھا۔لوگوں کی جان، مال حتیٰ کہ ان ك ايمان كا فيصله بھى و ماييوں كے باتھوں ميں تھا۔كون مؤمن؟ كون كافر؟ كون مرتد؟ كون مشرك؟ كون زنده ربنے كا حقدار؟ كس كومرنا جا بيئے؟ ان تمام امور كے فيصلے و بابى نجدى فرقے کے امام اول کے اشارے پر ہوتے تھے، اگر و ہابیوں کے مقتدا کوامیر المؤمنین شلیم کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے اوران کےعقا ئد باطلہ ضالہ ہے اتفاق کرلیا تو اب مومن ومتقی ویر ہیز گار، مجامد و غازی کے القابات سے نوازش ہور ہی ہے اور ہمیشہ سلامت وعیش میں رہو، کے نعرے بلند ہوں اور اگر کوئی عاشق رسول صلی الله تعالی علیہ وسلم اپنی فراست ایمانی ہے ان وہابیوں کی حقیقت سے واقف ہوکران کے عقائد فاسدہ سے اختلاف کر کے بیعت ہونے سے ا تکار کرے تو وہ پیچارہ ان ظالموں کے غضب وتشد د کا شکار بناہی سمجھو کا فر ہشرک ،مرتد ، بدعتی ، ك الزامات، كنوكيك كان اس ك قلب كوچهاني كرنے كے ليے تيار ہى تھے اور ساتھ ميں اس پر کافرومشرک کے فقاوی صادر کر ہے،خود ساختہ و ماہیوں کے امیر المؤمنین کے ایماء و اشارے براس کے ساتھ ہرطرح کاظلم وستم جائز سمجھا جاتا تھا۔اس برطرہ یہ کہ مقتولین کی بواؤں کوایام عدت میں بھی ان کے ساتھ جبراً ومجبوراً نکاح کا نا تک کھیل کرایی ہوس بورا كرنے كے ليے گھروں ہے گھييٹ كھييٹ كراٹھا لےجاتے تھے۔

یہاں اتن گنجائش نہیں کہ ان تمام واقعات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے ،اگر ان تمام واقعات ظلم وستم کی بالاستیعا بتفصیلی معلومات حاصل کرنی ہوتو فقیر کی تصنیف کر دہ کتاب ''محارت کے دوست اور دشمن' ونیز''اسلام اور بھارت کے غدار کون؟'' کا مطالعہ کریں۔ المختصر! کفر اور شرک کے فتوے استے عام کر دیے گئے تھے کہ اس دور میں ایک مسلمان کو کافر قرار دینا ہر کام سے زیادہ آسان تھا، حالاں کہ سی مسلمان پر نفر کافتو کی دینامشکل مسلمان کو کافر قرار دینا ہر کام سے زیادہ آسان تھا، حالاں کہ سی مسلمان پر نفر کافتو کی دینامشکل سے مشکل کام ہے۔ متعلم، کلام، نظم، الزام، از وم، تاویل، صراحت، احمال، ایبام، ظاہر معنی کلام، نغوی پہلو، محاورات، اصطلاح، الفاظ فن خیر، وصول نیت، وغیرہ اہم اہم اور ضروری کلام، نغوی پہلو، محاورات، اصطلاح، الفاظ فن خیر، وصول نیت، وغیرہ اہم اہم اور ضروری امور کو فو رکھتے ہوئے جب وجہ کفر'' اظہر من اشمش'' کی طرح ثابت ہو، تب کہیں کفر کا فتو کی صادر کیا جاتا ہے۔ بلکہ حتی الا مکان بیکوشش کی جاتی ہے کہ اس کے قول کی کوئی مناسب تاویل کر کے بھی اس کو کفر سے بچایا جائے۔ لیکن یہاں تو اندھادھند بات بات میں کفر اور ترک کے فتوے کی مشین گن ہی چائی جارہی تھی۔

علائے اہل سنت نے فرقۂ و ہابی نجد یہ پر کفر کے نتاوے صادر فرمائے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تقویۃ الایمان میں انبیائے کرام اور بزرگان دین کی مقدس بارگاہوں میں ایسے ایسے ناپاک اور گنتا خانہ جملے لکھے گئے تھے جواصول عقائد اور شروط ایمان کی روسے یقیناً کفر پر مشمل تھے۔ جن کالکھنا، سننا، روار کھنا خلاف ایمان تھا لیکن پھر بھی علائے اہل سنت نے ضبط اور خل کا دامن نہ چھوڑا، اتمام جت کے تمام شرائط پورے کرنے کے بعد ان عبارات پر غور دو فکر کیا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کو پر کھا، ضروریات دین کے اصول و تو انین کے تر از و میں تو لا ، علمائے متقد مین کی معتبر و متند کتب سے شولا، ناویلات کے امکانات بھی جانچے، لیکن میں تو لا ، علمائے متقد مین کی معتبر و متند کتب سے شولا ، ناویلات کے امکانات بھی جانچے، لیکن میں تولا ، علمائے متقد مین کی معتبر و متند کتب سے شولا ، ناویلات کے امکانات بھی جانچے ، لیکن ایمان کے حفظ کی نیت خیر کو گو ظر کھر کھر کھر مائی ۔ ایک حوالہ:

''ان کی تحریرات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ابتداء میں مولا نا اساعیل اور ان کے رفیق اور شاہ صاحب کے داما دمولا ناعبدالحی کو بہت کچھ فہمائش کی اور ہر طرح سے سمجھایا ، لیکن جب نا کامی ہوئی تو بحث ور دمیں سرگرم ہوئے۔''

وری ('آزاد کی کہانی خودآزاد کی زبانی''،مؤلف: مولوی عبدالرزاق ملیح آبادی، (ناشر: مکتبهٔ خلیل لا ہور (پاکستان )صفحه:۴۸

مندرجہ بالا عبارت میں خودمولوی ابوالکلام آزاداس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت مولا نامنورالدین رحمۃ الله علیہ نے اتمام ججت کافریضہ انجام دینے میں کوتا ہی نہیں کی، روبرو جاکرافہام و تفہیم کے ذریعہ بھی کوشش فر مائی لیکن جب سنگ دل پھلا ہی نہیں ، تب اس پر حکم شری نافذ کر کے اپنی شری ذمہ داری کو پورا کیا۔

## توجهطلب

قارئین کی خدمت میں مؤدبا نہ التماس ہے کہ آپ اپنی تو جہات عمیقہ ہے اس دور کے حالات کا جائزہ لیں اور تجزیہ فرمائیں کہ کفر کے فتوے کی ابتداء کہاں ہے ہوئی ہے؟ کس نے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کو کافر اور مشرک کہا؟ اور ملت اسلامیہ کے ساتھ ظلم وستم کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی ، غالبًا نہیں بلکہ یقیناً آپ کا نتیج فکر یہی ہوگا کہ فرقہ و ہابیہ نجد سے کا کابرین ومتوسلین نے ، دوسری جانب سے بھی ملاحظہ فرمائی کہ ان ظالم وہابیوں کے خلاف تھی نافذ کرنے والے علمائے حق نے کتنی احتیاطوں کو ملحوظ رکھ کر تکفیر فرمائی ہے۔

مزيدايك بات بھي آپ متنقلاً ذين شين رڪيس كهان تمام حوادثات ميں امام احدرضا

محدث بریلوی علیہ الرحمة کا کہیں بھی ذکر نہیں آیا اور یقینی بات ہے کہ ان کا ذکر آ بھی نہیں سکتا کیوں کہ ابھی آپ اس دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے۔ یہ سارا ماحول آپ کی ولا دت سے ربع صدی قبل کا ہے، جس سے ہم ایک نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ گفر کا فتو کی دینے کی ابتداء کرنے کا امام احمد رضا پر جوالزام عائد کیا جارہا ہے وہ سراسر غلط اور بے بنیا دہ ہم بلکہ آپ یہ حقیقت جان کر حیرت زدہ ہوں گے کہ جس کو بات بات میں گفر کا فتو کی دینے والا کہ کر بدنام کرنے کی بھر پورکوشش کی گئی اس امام احمد رضا محدث بریلوی نے امام الطا گفہ مولوی اساعیل دولوی پر کفر کا فتو کی دینے سے احتیاط کرتے ہوئے ''کف لسان' فرمایا۔ جس کی تفصیل آپ دولوی ہے سے احتیاط کرتے ہوئے ''کف لسان' فرمایا۔ جس کی تفصیل آپ دولوی ہے میں ملاحظ کرتے ہوئے ''کف لسان' فرمایا۔ جس کی تفصیل آپ دیلوں نے اسام لاحظ کریں گے۔

دور حاضر میں مسکت تکفیر کے تعلق سے امام احد رضامحدث بریلوی کے خلاف جوتح کیک حلائی جارہی ہےوہ اسنے وسیع پیانے پر ہے کہ حقیقت سے نا آشنا بہت سے حضرات اس کے دامفریب میں آ گئے میں اور ناوا قفیت کی وجہ سے امام احدرضا کی مخالفت و تذکیل میں نہ جانے کیا کیا کہتے اور کرتے رہتے ہیں۔ کفر کے فتوے کی تمام ذمہ داری صرف اکیلے امام احمد رضا كسرتهويي جاربى ہے، بلكداس ميں حدورج غلوبھى كيا جار ہاہے۔اس سازش ميں مكتبدويو بند اکیلانہیں بلکہ تمام فرقد باطلہ اس میں شامل ہیں، حیرت تواس بات پر ہوتی ہے کہ جب کہ ان میں آپس میں اصولی اور فروعی اختلاف وسیع پیانے پر ہیں کیکن' دستمن کا رشمن اپنا دوست' اس نظریہ کے تحت انہوں نے صرف امام احدرضا محدث بریلوی کی دشنی میں باہم اتحاد کیا ہے، کیکن اس اتحاد کی وجہ کیا ہے؟ صرف یہی کہ تمام کے سینے کلک رضا کے نیزے کی مار سے چھانی ہیں۔امام احدرضانے تمام فرقہ باطلہ کی تر دید میں نمایاں کر دار ادا فرمایا ہے اور وہ کر دار صرف اصولی مسائل تک ہی محدو ذہیں بلکہ فروی مسائل میں بھی جہاں جہاں باطل پرستوں نے رخنہ اندازی کی وہاں وہاں امام احمد رضانے ان کا تعاقب کیا اور اپنی نا درروز گارتصانیف سے ان کو

31 Imam

Ahmad

مصنفين عاجزوقاصر تتھے۔

فرقہ وہابیہ کے علاوہ اور بھی بہت سارے فرقے سراٹھائے ہوئے تھے۔ بڑے بڑے دانشور، ماہرفن، علماء، فضلاء، ادباء، محدث، مفکر، مفسر، مؤرخ، سائنسدال وغیرہ اس کے حامی، ناشر اور بانی تھے لیکن وہ جب امام احمد رضائی قلم کی زدمیں آئے تو میدان علم کے جنگ میں گاجر اور مولی کی طرح کٹ گئے۔ ہڑے بڑے ماہرین فن اور دنیوی علوم جدیدہ کے اعلی عہدوں پر فائز نامور لوگ امام احمد رضا کی آہنی دلیلوں کی ضربیں کھا کر چکنا چور ہو گئے۔ امام احمد رضائی ہمت کرنے کا تصور کرنے والے بڑے ہڑے تلم کا روں کے ہاتھ کا نیار ہے تھے، ان کے فلم کی نوکیس کندہ و چکی تھیں۔

لہذا! انہوں نے مکروفریب کی راہ اختیار کی۔علمی دلائل سے صرف نظر کر کے انہوں نے جھوٹ کا دامن تھا ما، الزامات افتراء، بہتان اور جھوٹی تہتیں گھڑنی نثر وع کیس اور اس میں استے منہمک ہوئے کہ دیگر فرقۂ باطلہ کے افراد سے اتحاد کر کے امام احمد رضا کے خلاف مستقل طور پر ایک منظم سازش کی مہم چلائی اور دن بددن اسے فروغ دیا۔

امام احمد رضامحد ثریلوی علیه الرحمة والرضوان کی شان حق گوئی بے مثال تھی۔ حق گوئی کافریضہ انجام دینے میں آپ نے کسی کی بھی کوئی رعایت نہیں گی۔ بھی بھی نہ دیکھا کہ یہ اپنا ہے یا پرایا؟ بلکہ شریعت مصطفل کے خلاف جس نے بھی سراٹھایا صدائے بے دینی بلند کی تو آپ نے اس کا ایسا تعاقب فرمایا کہ وہ بے صدا ہوگیا۔ پچھا پنے کہلا نے والوں نے فروعی مسائل میں غیر اسلامی نظریات اختیار کیئے۔ کسی نے بدعات مروجہ کوفروغ دینے کی کوشش کی ، کسی نے عقیدت کے معاملے میں غلوکر کے حدو دشرعیہ سے تجاوز کرنے کی راہ اختیار کی ، ایسے وقت میں آپ نے بین مدد یکھا کہ بیشی ہیں ، اپنے ہیں ، ان کے ارتکاب کوروارکھا جائے بلکہ آپ نے صرف اور صرف احکام شریعت کالحاظ کیا اور ان کی غیر مشروع ارتکاب کے خلاف بھی آپ نے صرف اور صرف احکام شریعت کالحاظ کیا اور ان کی غیر مشروع ارتکاب کے خلاف بھی

قیامت تک کے لیے ساکت اور مبہوت کر دیا۔ جہاں تک فرقہ وہابی نجد بیکا معاملہ ہو ہاں بیہ حقیقت بھی پوشید فہیں کہ ہندوستان میں جب اس فرقۂ باطلہ کاو جو دنمو دار ہوا تو اس وقت کے بہت سے علائے اہل سنت نے اس کا سد باب فرمایا یہاں تک کہ کفر کے فتو ہے بھی صادر فرمائے لیکن اس وقت کے ان تمام علائے اہل سنت سے اعراض کر کے صرف امام احمد رضا کی محدث بریلوی ہی کو کیوں نثا نہ بنایا گیا ہے؟ اور اپنی تمام تر طاقت وقوت صرف امام احمد رضا کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے کیوں استعال کی جارہی ہے؟

بلا شک وشبہ! مہم اچے یوفتن دور کے علمائے حق نے فرقۂ وہا ہیہ کی تر دید اور پہنے کنی میں اہم اور نمایاں کر دار ادا کیا اور فرقهٔ و ہاہیہ کی بنیا دیں ہلا دیں کیکن ان حضرات کی بیہ خدمات اصولی مسائل تک محدو دخسیں۔علاوہ ازیں وہ وہاہیت کا ابتدائی دورتھا اور اس وقت عقائد کے تعلق سے چند ہی گمراہ کن کتا ہیں رائج تھیں لیکن امام احمد رضا کے دور میں سینکٹروں اصولی مسائل میں فساد، بے شار فروعی مسائل میں تنازعہ، بے شارو بابی مولوی، کثرت سے ان کے مدارس، وسیع پیانے پر تنظیمیں،اشاعتی وسائل وغیرہ ایک مسلح فوج کی حیثیت سے فرقہ و ہاہیہ اسيخ شباب برتھا اس برطرہ بيكه اس فرقے كو حكومت برطانيكي پشت پناہى حاصل تھى ايسے نازك حالات ميں امام احمد رضانے تن تنها ہر محاذیر ان كا ایسا مقابلہ فرمایا كہ ان كى بنیادیں اکھیردیں۔ماضی کے تمام علمائے اہل سنت نے مجموعی طور پر فرقہ و ہابیہ کی تر دید میں جوخد مات انجام دی تھیں اس ہے کئی گنازیادہ تر دیدی خد مات امام احمد رضانے تن تنہا انجام دیں۔ مکتب فکر وہا بید دیو بندیہ سے جب بھی کوئی گمراہی اٹھی، چاہے اس کا تعلق اصول دین سے ہویا پھر فروع دین سے ہو، ہر بلوی سے اس کا دندان شکن جواب دیا گیا اور حالت بیہ ہوگئ تھی کہ امام احدرضا محدث بریلوی کے قلم کی جلالت علمی سے پوری دنیائے وہابیت تقر تقر کا نیتی تھی۔امام احدرضا کے پیش کردہ دلائل و برائین کا جواب دینے سے دنیائے وہابیت کے تمام کے تمام

صدائحت بلند فرمائي - نتيجاً ايك برا الروه بهي دانسته ما نا دانسته صرف انا نبيت، ذاتي مفاد، بغض،عنا داوراییخ ارتکاب جرم برکی گئی شرعی گرفت کا انتقام لینے کے جذیبے کے تحت امام احمد رضا محدث بریلوی کامخالف بن گیا اور انہوں نے الگ طور سے مخالفت کرنے والی ایک الگ لا فی کھڑی کردی۔ برائے اوراینے دونوں کی مخالفت نے ماحول کواتنا براگندہ کردیا ہے کہ امام احدرضا كوصرف تقيدي نظرے ہى ويكھا جار ہاہے۔ يہى سبب ہے كہ جتنى مخالفت امام احمد رضا محدث بریلوی کی کی گئی ہے، کی جارہی ہے اور کی جائے گی اتنی مخالفت آج تک کسی بھی مجدد کی نہیں کی گئی اور غالباً مستفتل میں اور کسی مجدد کی نہیں کی جائے گی لیکن الزامات کے بادلوں میں پوشیدہ موجانے کی وجہ سے صدافت کے آفتاب کاوجود ہر گزختم نہیں موتا۔ بدلیاں دهیرے دهیرے ٹتی جاتی ہیں اورآ فتاب نظرآنے لگتاہے۔الحمد لله! ایک عرصه دراز تک غلط نہی اور بے بنیا دالزامات کی گھنگھور گھٹاؤں میں اوجھل رہنے کے بعد امام احمد رضا کی شخصیت صدافت کے آفتاب کی طرح اب درخشاں ہورہی ہے۔ امام احد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمة والرضوان نے مخالفین کی کثرت کی بھی بھی پرواہ نہیں کی کیوں کہ:

مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کھے گا تو یوں ہی کہ وہی نہ ، وہ رضا ، بندۂ رسوا تیرا

# كتين!افسوس!!

اہل سنت کے ان علماء حضرات (الا ماشاء اللہ) پر جنہوں نے ان الزامات کی عقدہ کشائی کرنے میں کوتا ہی اور کا ہلی کی امام احمد رضا کے خلاف لگائے جانے والے بے بنیاد الزامات سے امام احمد رضا کتنے بری ہیں اس حقیقت کی وضاحت کرنے میں تغافل برتا بلکہ

سکوت اختیار کیایا ایسے ایسے غیر ذمہ دارانہ جوابات دیئے کہ خالفین کواپنے دعوے کوتو ی کرنے کا مواد فراہم کر دیا۔ جن بدعات قبیحہ کی امام احمد رضا نے شدت سے تر دید فرمائی ہے ان بدعات میں ملوث لوگوں کے سامنے ' وانہی عن المنکر'' کا فریضہ انجام دینے سے بازر ہے امام احمد رضا کا نام لیا مگر کام ترک کر دیا ،عوام اہل سنت میں مقبول ومشہور ومحبوب ہونے کی غرض سے اعلی حضرت کا نام اچھل اچھل کرلیا مگر مسلک اعلی حضرت کی صحیح تر جمانی وصحیح خدمت کی طرف النفات نہ کیا۔

امام احد رضا محدث بریلوی نے فرقۂ نجدیہ وہابیہ کے ردوابطال کی خدمت انجام دینے کے ساتھ ساتھ دیگر فرقہ باطلہ کی سرکوبی میں بھی ایک نمایاں کر دارادا کیا ہے علاوہ ازیں سنیوں میں رائج بدعات اورغیر اسلامی رسو مات کے خلاف بلاخوف لومۃ لائم اپناقلم چلا کریہ شنیوں میں رائج بدعات اورغیر اسلامی رسو مات کے خلاف بلاخوف لومۃ لائم اپناقلم چلا کریہ فابت کر دیا کہ شریعت کے مقابلہ میں یہاں اپنے اور پرائے کا لحاظ نہیں کیا جاتا، بلکہ احقاق حق اور ابطال باطل میں شریعت مطہرہ کی تختی کے ساتھ پابندی کی جاتی ہے اور امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے میں کسی قتم کی کوتا ہی اور کا ملی نہیں کی جاتی ۔ ہمارے اس دعو کی کشوت میں امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کی معرکۃ الآراء تصانیف شاہد عدل ہیں ۔ جن کا تفصیلی جائزہ اگلے صفحات میں آرہا ہے، جن کے مطالعہ سے امام احمد رضا کی شان تصلب فی الدین اور شان اعلاء کلمۃ الحق کا پیۃ چلے گا۔

ابہم مختلف عنوانات کے تحت ہر فتنے کا تفصیل سے ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے ہم موجدین فتنہ کی رسوائے زمانہ کتابوں سے ان کی گمراہ کن اور گتا خانہ عبارتیں لفظ بہلفظ نقل کریں گے۔طوالت کے خوف سے عبارتوں پر تبھرے سے گریز کرتے ہوئے ہم یہ بتائیں گے کہان فتنوں کے دومیں امام احمد رضانے حق پرستی کاحق کس طرح اداکیا۔

33 Imam Ahmad

# (۱) فتنهٔ انکارعلم غیب نبی

فرقه نجدیه و بابیه کے اکابرعاماء نے انبیائے کرام اور اولیائے عظام کے علم غیب کا صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ غیر خدا کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھنے والے کو کافر اور مشرک کہا، مثلاً:

#### مولوی اساعیل دہلوی نے لکھاہے کہ:

''کسی نبی، ولی یا امام وشهید کی جناب میں ہرگزیے عقیدہ ندر کھے کہ وہ غیب کی بات جانتے ہیں بلکہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بھی عقیدہ ندر کھے''

وارد. د تقویهٔ الایمان' مصنف:مولوی اساعیل دہلوی، ناشر : دارالسّلفیہ، بمبیری صفحہ سے م

#### مولوی رشید احمد گنگوہی نے لکھاہے کہ:

'' حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوعلم غیب نہ تھا نہ کھی اس کا دعویٰ کیا اور کلام اللہ شریف اور بہت ہی احادیث میں موجود ہے کہ آپ عالم الغیب نہ تھے، اور بیہ عقیدہ رکھنا کہ آپ کوعلم غیب تھا،صر کے شرک ہے۔''

فتاویٰ رشیدیه ( کامل ) از:مولوی رشید احمه گنگوهی ، ناشر : مکتبه تھانوی ، دیو ہند ( ایو پی )صفحہ:۱۰۱۳

یہاں تک توعلم غیب کے تعلق سے فرقہ و ہابیہ نجد یہ کے مولویوں نے انبیاء و اولیاء

کے علم غیب کا انکار کیا اور اور انبیا و اولیاء کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھنے والے کوشرک کھالیکن آگے چل کران کے حوصلے اتنے بڑھے کہ حضور اقدس، عالم ما کان و ما یکون صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کوعام انسان، بچوں، پاگلوں اور جانوروں سے تشبیہ دی۔

مولوی اشرف علی تھا نوی نے لکھاہے کہ:

''پھریہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پرعلم غیب کا حکم کیا جانا، اگر بقول زید تھے ہے تو کے دریافت طلب امریہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب، اگر بعض علوم غیبیمراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا شخصیص ہے ایساعلم غیب تو زیدو عمر بلکہ ہرصبی ومجنون بلکہ جمع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے۔''

''حفظ الایمان'مصنف:مولوی اشرف علی تھانوی، ناشر: دارالکتاب، دیو بند ( یو پی )صفحه:۱۵

اس کے بعد فرقۂ و ہابیہ کے علماء کے حوصلے اور بڑھے، تو ہین وتنقیص رسالت میں ایسا گتا خانہ طرز اختیار کیا کہ معاذ اللہ شیطان کے لیے علم غیب ثابت مانالیکن حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسل کے لیے علم غیب ماننا شرک بتایا۔

■ مولوی خلیل احمد انبیٹھو ی نے لکھا ہے:

''الحاصل غور کرنا چاہیئے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھے کرعلم محیط زمین کا فخر عالم کوخلاف نصوص قطعیہ کے بلادلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی ،فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کور دکر کے ایک شرک ثابت کرنا ہے۔''

(D1770)

(١٢) ميل الهدى لبرء عين القضا

(۱۳) اراجح جوانه الغيب عن ازاحة الغيب (۱۳٪۱ه)

(١٤) الجلاء الكامل كعين قضاة الباطل (١٤)

ہوسکتا ہے کہ مندرجہ بالا تصانیف کے علاوہ علم غیب کے مضمون پر امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمة والرضوان کی دیگر تصانیف بھی ہوں، جومیری معلومات میں نہیں۔

## (۲) فتنهُ الكارختم نبوت

ملت اسلامیہ کا بیعقیدہ ہے کہ حضور اقدس تاجد ارمدینہ خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نبوت ورسالت آپ پرختم ہوگئی۔ اب کسی نبی یارسول کے آنے کا امکان نہیں لیکن علمائے دیو بندنے ایک جدید نظریہ قائم کیا اور ختم نبوت کے عقیدے کو الجھایا اور ایک عظیم فتنہ بریا کردیا۔

■ دارالعلوم دیوبند کے بانی مولوی قاسم نا نوتوی نے ایک نیا نظریة قائم کرتے ہوئے کا کہ ایک نیا نظریة قائم کرتے ہوئے کہ ایک ن

''اگر بالفرض بعد زمانهٔ نبوی صلی الله تعالی علیه وسلم کوئی نبی پیدا ہو، تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں پچھفرق نه آئے گا۔''

د تخدیرالناس، مصنف مولوی قاسم نانوتوی ، ناشر: مکتبه فیض ، دیو بند (یوپی) صفحه: ۲۵

یہ وہ نظریہ تھا کہ جس نے مرز اغلام احمد قا دیانی جیسے متکبر شخص کو نبوت کا دعویٰ کرنے کی ترغیب دی اور ایک نیا فتنہ قا دیانی مذہب کے روپ میں رونما ہوا۔ 75

حواله: حواله: مصنف: مولوی خلیل احمد انبیشهوی، ناشر: کتب خانه الدادیه، (دیوبند (یو پی) صفحه:۵۵

مندرجہ بالا اقتباسات علمائے دیو بند کے اکابر کی تصانیف سے درج کئے گئے ہیں، حالاں کہان کے اصاغر علماء نے بھی علم غیب کے تعلق سے ایسی گندی گندی عبارتیں کھی ہیں کہ مومن بھی بھی اس کو گوار آنہیں کرسکتا۔

امام احمد رضا محدث بریلوی نے تمام اکابر واصا غرعامائے فرقۂ وہابی نجد بید دیو بند بیکا تعاقب فرمایا اور ان کے ردمیں متعدد تصانیف مرتب فرمائیں ۔صرف علم غیب کے مسئلہ پرامام احمد رضا کی تصانیف جومیری ناقص معلومات میں ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔

(۱) انباء المصطفىٰ بحال سر و اخفى (۱<u>۸ ۱۳۱ه</u>)

(٢) اللؤلؤ المكنون في علم البشير بماكان ومايكون (٨٣١هـ)

(٣) انباء الحى بأن كلامه الموصون تبيان لكل شيىء (٨ (١٣١هـ)

(٤) مالي الجيب بعلوم الغيب (٤)

(o) الدولة المكية بالمادة الغيبية (م<u>٣٣٣</u>٣)

(٦) ظفرالدين الجيدملقب به بطش غيب (٦)

(٧) الفيوضات الملكية لمحب الدولة المكية

(٨) خالص الاعتقاد (٨)

(٩) ازاحة العيب بسيف الغيب

۱) ابراء المجنون على انتقائه علم المكنون (۱۳<u>۲</u>۳ه)

(۱۱) ماحية العيب بايمان الغيب

Imam Ahmad

اور ''امکان کذب که خلف وعید کی فرع ہے۔'' — حوالہ: — حوالہ: ''براہین قاطعہ''مصنف: مولوی خلیل احمد انبیٹھو ی،مصدقہ: مولوی رشید احمد گنگوہی،ناشر: کتب خانہ امدادیہ، دیو بند،صفحہ: ۲ اور ک

و مابی، دیو بندی اور تبلیغی جماعت کے امام ربانی مولوی رشید احمد گنگوہی نے لکھا ہے کہ:

''امکان کذب بایں معنی کہ جو پچھ تقالی نے حکم فرمایا ہے اس کے خلاف بقا درہے۔''

'' فقاویٰ رشید به' ( کامل ) از: مولوی رشید احمد گنگوهی، ناشر: مکتبه تھانوی، ردیو بند، صفحه: ۱۱۳

■ وہابی دیوبندی فرقہ کے امام الطا کفہ مولوی اساعیل دہلوی نے اپنی کتاب میں یہاں تک کھے دیا کہ:

" "اگرمراداز محال ممتنع لذاته است كه تحت قدرت الهيد داخل نيست، پس لانسلم كه كذب فد كور جمعنى مسطور باشد چه مقدمه قضيه غير مطابقه مواقع والقائل آس بر ملائكه وانبياء خارج از قدرت الهيه نيست وال لازم آيد كه قدرت انسانى زائداز قدرت ربانى باشد."

می روزهٔ '(فارسی) مصنف: مولوی اساعیل دہلوی، ناشر: فاروقی کتب (خانه،ملتان(پاکستان)صفحه: ۱۷ امام احد رضا محدث بریلوی علیه الرحمة والرضوان نے دارالعلوم دیوبند کے بانی مولوی قاسم نا نوتوی کے نظریے ختم نبوت کا تعاقب فرمایا۔اسلامی نقطۂ نظر سے ختم نبوت کا مسلم عقیدہ ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ مولوی قاسم نا نوتوی کے مفوات کار دبلیغ فرمایا۔اس عنوان برامام احدرضانے حسب ذیل تصانیف مرتب فرمائیں۔

(۱) جزى الله عدوه بابائه ختم النبوة (۱<u>۱۳۱</u>۵)

(٢) تنبيه الجهال بالهام الباسط المتعال (٢٩٢هـ)

(٣) المبين ختم النبيين (٣٦عـ هـ)

(٤) جوابهائے ترکی به ترکی

(o) الهيبة الجبارية على جهالة الاخبارية (٩:٣١<u>ه</u>)

## (٣) فتنهُ امكان كذب

صرف ملت اسلامیہ بی نہیں بلکہ حضرت آ دم علی نبینا وعلیہ الصلو ۃ والسلام سے لے کر زمانۂ اقدس تک اور بعد ۂ بارہ سو پچاس ہجری تک یہ عقیدہ درائج تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہرعیب اور برائی سے پاک ہے و نیز یہ عقیدہ بھی متفقہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بولنے سے پاک اور منزہ ہے امکان کذب اللہ تبارک و تعالی کے لیے محال اور ناممکن ہے لیکن علمائے دیو بند نے دخلف و عید' اور' إِنَّ اللَّهَ عَلَیٰ کُلِّ شَنی ءِ قَدِیرُ " سے غلط اور مضحکہ خیز استدلال کرک امکان کذب باری تعالی کاعقیدہ درائج کیا اور بے ثار لوگوں کو گر اہ اور بے دین بنایا۔

د یو بندی و ہانی مکتب فکر کے ذمہ دار مولوی خلیل احمد انبیٹھو ی نے لکھا ہے کہ:

''امکان کذب کامسکارتو اب جدید کسی نے نہیں نکالا بلکہ قد ماء میں اختلاف ہوا ہے کہ خلف وعید آیا جائز ہے کنہیں''

### (۴) فتنهٔ قادیانیت

مسَلة ختم نبوت میں علمائے دیو بند کے نئے نظریات کومشعل راہ بنا کرصوبہ پنجاب کے قادیان نامی مقام سے مرزاغلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اپنی نبوت کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے انبیائے کرام اورخصوصاً حضرت عیسیٰ روح الله (علی مبینا وعلیہ و عليهم الصلوة والسلام) كي شان ميس گستاخانه جيله كهه، اينا كلمه يره هايا، خودساخته شريعت بنائي، اوراسلام کوضعیف و کمزور بنانے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی ۔ لوگ اس کے دام فریب میں پھنس گئے اور نیا مذہب قادیانی اختیار کر کے ایمان کی دولت سے ہاتھ دھو بیٹے۔

مرز اغلام احمد قا دیانی کے پچھ کفریات حسب ذیل ہیں۔

'' مين احد مون ، جوآيت' مُبَشِّراً بن سُول يَاتِي مِنْ بَعُدِي اسْمُهُ آحُمَدُ''م*یں مرادہے۔*''

· 'ایک غلطی کااز اله' مصنف: مرز اغلام احمه قادیانی ،صفحه: ۲۷۳

ایک کفری عبارت اس طرح لکھی کہ:

''سچاخداوہی ہےجس نے قادیان میں اپنارسول بھجا۔''

· دافع البلاءُ' مصنف:مرزاغلام احرقا دياني مطبوعه: رياض هند صفحه ٩

ایک مزید کفراس طرح لکھا کہ:

''ابن مریم کے ذکر کوچھوڑو،اس سے بہتر غلام احمد ہے۔''

دافع البلاء 'مصنف: مرزاغلام احمدقا دیانی مطبوعه: ریاض هند ، صفحه که ا

- مولوی رشید احد گنگوہی نے م وسام میں اینے وسخط اور مہر ثبت کر کے ایک فتوی امکان کذب باری تعالی کامرتب کیااورایے شائع کیا۔
- علاوه ازین دارالعلوم دیوبند کےصدرالمدرسین مولوی محمودالحن دیوبندی نے اپنی کتاب'' الجھد المقل''میں امکان کذب باری تعالی کی تائیدی۔

الحاصل: ال نع فتنه في ملت اسلاميه مين ايك بيجان بيدا كرديا تقار كيون كهاس نئے اور کفری عقیدے کو قرآن اور حدیث کے غلط مفہوم اور تاویلات کے ذریعہ صحیح ثابت کرنے کی ندموم کوشش کی جارہی تھی لوگ اس مقبوح عقیدے کو قبول کرنے کو تیار نہ تھے لیکن لوگوں کے پاس اس کےردوابطال کے دلائل بھی تو نہ تھے۔

بالآخر جب امام احدرضا محدث بريلوى عليه الرحمة والرضوان كي خدمت ميس اس عقیدہ کے تعلق سے استفسار کیا گیا تو آپ نے ان کا ذبین کے تمام ہفوات کا ایسامفصل اور بلیغ ردفر مایا کهوه دم بخو دره گئے۔

اس عنوان برامام احدرضا محدث بریلوی نے حسب ذیل تصانیف مرتب فرما کیں:

سبخن السبوح عن عيب كذب المقبوح (N:71a)

اخبار بیکی خبر گیری (٢) (V:71a)

دامان باغ سبحان السبوح (F771a) (٣)

خداکوس نے بہجانا (٤) (P:71a)

القمع المبين لآمال المكذبين (0) (P771a)

سبحان القدوس عن تقديس نجس منكوس (P:71a)

( . 17g.) السعى المشكور في ابداء الحق المهجور (Y)

Imam Ahmad

امتی عمل میں نبی سے بڑھ جاتا ہے۔

''انبیاءاپی امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل، اس میں بسااوقات امتی مساوی ہوجاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔''

وارد: ( ' تخذیر الناس' مصنف:مولوی قاسم نا نوتو ی، ناشر: مکتبه فیض ، دیو بند ،صفحه: ۵ )

■ مولوی اساعیل نے تو صراحناً انبیائے کرام اور اولیائے عظام کوبڑے بھائی کی مانند کہااور یہاں تک لکھ دیا کہ:

''آپس میں سب بھائی ہیں۔ جو بڑا بزرگ ہووہ بڑا بھائی ہے اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم سیجے، اور مالک سب کا اللہ ہے۔ بندگی اس کو چاہیئے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولیاء، وانبیاء وامام زادہ، پیروشہید یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی، مقرب بندے بیل وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی، مگران کواللہ نے بڑائی دی، وہ بڑے بھائی ہوئے۔''

مواد. تقویة الایمان 'مصنف:مولوی اساعیل دہلوی ، ناشر : دارالسّلفیه ، جمبیمی ، صفحه ۹۹ م

امام احمد رضا محدث بریلوی علیه الرحمة والرضوان نے فرقۂ و ہابیہ کے فدکورہ نظریات کا تعاقب فر مایا اور بیہ ثابت کر دیا کہ کوئی بھی امتی چا ہے وہ علم وعمل ، تقوی اور بر ہیزگاری میں کتنا ہی بلند مرتبہ ہووہ کسی بھی نبی کے برابر نہیں ہوسکتا خصوصاً محبوب رب العالمین، رحمة للعالمین تاجد ارمدینه سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رتبہ اور درجہ تک تو کوئی نبی یارسول بھی نہیں پہنچ سکتا۔

اس عنوان برامام احدرضامحدث بريلوى نے حسب ذيل كتابين تصنيف فرمائين:

■ معاذ الله حضرت عيسى على مبينا وعليه الصلوة والسلام كي مجز ات كومرز اغلام احمد قاديا في في مسمرين مقر ارديج بهوئ لكھائي كه:

''اگر میں اس قتم کے مجز ات کومکروہ نہ جانتا ، تو ابن مریم سے کم نہر ہتا۔'' حوالہ: ''ایک غلطی کااز الہ''مصنف: مرز اغلام احمد قادیانی ،صفحہ ۳۰۹

اس قتم کے کئی نازیبااور کفریات پرمشمل جملے مرزاغلام احمد قادیانی نے اپنی متعدد کتابوں میں لکھے اور نیا فتنہ بنام قادیانی مُدہب عام کیا۔ امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمة والرضوان نے مرزاغلام احمد قادیانی اور اس کے قادیانی مُدہب کے ردمیں حسب ذیل معرکة الآراء اور تاریخی کتابیں تصنیف فرمائیں:

(١) السوء و العقاب على المسيح الكذاب (١٣٠٠هـ)

۲) الصارم الرباني على اسراف القادياني (۱۳<u>۱۳۱ه</u>)

(٣) قهر الديان على مرتد بقاديان (٣)

### (۵) نبی ہے برابری کے دعوے کا فتنہ

فرقد کا جا الد خالہ خالہ خید میہ و ہابیہ کے پیشواؤں نے اپنی رسوائے زمانہ کتابوں میں تو حید کی آثر میں انبیائے کرام اور اولیائے عظام کی شان میں تو بین و تنقیص کو اپنا مقصد اصلی بنار کھا تھا۔
ان نفوس قد سیہ کے متعلق بیر ائے عام کرنے کی کوششیں کیں کہ معاذ اللہ انبیاء و اولیاء ہمار ک مثل تھے۔ ان کی بزرگی کی بناپر وہ ہمارے بڑے بھائی کے مانند تھے اور ہم ان کے چھوٹے بھائی کے برابر ہیں بلکہ دار العلوم دیو بند کے بانی مولوی قاسم نا نوتوی نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ

38 Imam Ahmad

■ مولوی اساعیل دہلوی نے ایک اور مقام پر بالکل وضاحت کرتے ہوئے صاف صاف یہاں تک کھا کہ:

''اور جس کانا م محمد یاعلی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں ،سوابیا شخص جس کانا م محمد یاعلی ہواوراس کے اختیار میں دنیا کے سب کا روبار ہوں ، ابیاحقیقت میں کوئی شخص نہیں بلکہ محض اپنا خیال ہے۔''

امام احمد رضا محدث بریلوی علیه الرحمة والرضوان نے فرقہ وہابیہ کا تعاقب کرتے ہوئے دندان شکن جواب مرتب فرمائے، فضائل اقدس صلی اللہ تعالی علیه وسلم کے تعلق سے قرآن شریف اور احادیث کی روشنی میں علم کے دریا بہائے۔قرآن وحدیث کا صحیح مفہوم اخذ فرما کراس مفہوم کوعلائے جمہدین ومتقد مین ومتاخرین کی کتب معتبرہ ومعتمدہ کی سندوں کے ماتھ آپ نے ضخیم ایمانی دستاویز کی شکل میں کثیر صفحات پر مشتل جو کتا ہیں تصنیف فرمائی ہیں، ان کتابوں کے ہر ہر لفظ سے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شیکتا نظر آتا ہے۔ جس کا صحیح اندازہ ان تصانیف کے مطالعہ سے ہوگا۔

اس عنوان برامام احمد رضانے جوتاریخی کتب لکھ کرملت اسلامیہ کے قلوب کونو رایمان کی ضیاء بخشی وہ حسب ذیل ہیں۔

- (۱) سلطنت مصطفیٰ فی ملکوت کل الوریٰ (۱۲۹۷هـ)
- (٢) الأمن والعلى لناعتى المصطفى بدافع البلاء (١٣١١هـ)
- (٣) إجلال جبريل بجعله خادماً للمحبوب الجليل (٨<u>٢٩٨ه</u>)
- (٤) العروس الاسماء الحسنى فيما لنبينا من الاسماء الحسنى (٢: ١٣هـ)

(۱) تجلى اليقين بأن نبينا سيد المرسلين (٥:١٣هـ)

(٢) مبين الهدى في نفى امكان مثل المصطفى (٢)

(٣) تلألؤ الأفلاك بجلال حديث لولاك (٥<u>: ١٣ه</u>)

### (٢) فتنهُ عدم اعتقاداختيارات انبياء

فرقۂ وہابیہ کہ جس کا واحد مقصد انبیائے کرام و اولیائے عظام کی شان میں تو ہین و سنقیص کرنا اور ملت اسلامیہ کا انبیاء و اولیاء کے ساتھ جورشۂ عقیدت و محبت ہے اس کو منقطع کرنا۔ اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے تو حید کا پر چم بلند کیا اور قر آن مجید میں اصنام (بتوں) کی ندمت میں جوآیات نازل ہوئی تھیں ان کو انبیائے کرام اور اولیائے عظام پر چسپاں کیا۔ احادیث کے منہوم کو قو ژمر و ژکر اپنے مقصد کی موافقت اور تائید میں بیان کیا اور عوام سلمین کو بیز ہن دینے کی کوشش کی کہ ان مقبولان بارگاہ خد اوندی سے علاقۂ عقیدت و رشۂ محبت منقطع کر کے صرف خدائے تعالی سے ہی تعلق رکھا جائے۔ اس نظر بید کی تشہیر میں فرقۂ و ہابیہ نے زہر بلے الفاظ پر شتمل جملے لکھ کر ہزرگان دین اور مقبولان بارگاہ خد اوندی کی جو تو بین و تنقیص کی ہے اس کا اندازہ علمائے دیو بندگی کتابوں کے مندرجہ ذیل اقتباسات سے ہوجائے گا۔ دیو بندگی منتب فکر کے اکابر و اصاغر سب نے اس مضمون میں ملت اسلامیہ کے اعتقاد کوشد یکھیں پہنچائی ہے۔

فرقهٔ و ہابیہ کے امام مولوی اساعیل دہلوی نے لکھاہے کہ:

''اور یہ یقین جان لینا چاہیئے کہ ہرمخلوق بڑی ہویا چھوٹی، وہ اللہ کی شان کے آگے چمارہے بھی زیادہ ذکیل ہے۔''

(''تقوية الائمان''مصنف:مولوی اساعیل دہلوی، ناشر : دار السّلفیہ، سمبری صفحہ س

39 Imam

Ahmad

ه) منية اللبيب أن التشريع بيدالحبيب (١١<u>٣١ه</u>)

(٦) فقه الشهنشاه بأن القلوب بيدالمحبوب بعطاء الله (٦٣٢٦هـ)

(٧) البحث الفاحص عن طرق أحاديث الخصائص (٥٠<u>٠٠١هـ)</u>

## (2) فتنهُ اعتقادِ تنرک در بابِ استعانت ونداواستغاثه

فرقه نجدید و بابید نے تنقیص انبیاء و اولیاء کے تعلق سے عقائد فاسد ہ باطلہ ضالہ مصلہ کی تشہیر کے ساتھ ساتھ انبیاء و اولیاء کے ساتھ و البہا نہ عقیدت و محبت رکھنے والے مؤمنین پرطلب استعانت، نداء اور استغاثہ کی بناء پر شرک کے فتوں کی بھر مار شروع کردی۔ ابتداء اسلام سے جواعقا د جائز : مستحب، مندوب اور مشروع شے اور صدیوں سے جن پرعمل صالحین امت اور علمائے ملت کرتے آئے۔ ان تمام افعال مستحسنہ کوفرقۂ و ہابیہ نے شرک طہرا دیا۔ مثلاً:

■ امام الو ہابیہ مولوی اساعیل دہلوی نے اپنی رسوائے زمانہ کتاب میں لکھا ہے کہ:

''دوسری بات بیہ ہے کہ عالم میں ارا دہ سے تصرف کرنا اور اپنا تھم جاری کرنا اور آ اپنی خواہش سے مارنا، جلا نا، روزی کی فراخی اور تنگی کرنا، اور تندرست اور بیار کر دینا، فتح و تکست دینا، اقبال وامدا د دینا، مرا دیں پوری کرنا، حاجتیں برلانا، بلائیں ٹالنا، مصیبت میں دشکیری کرنا، برے وقت میں پہنچنا، بیسب اللہ ہی کی شان ہے۔ اور کسی نبی اور ولی، پیروشہید، بھوت و پری کی بیشان نہیں۔ جو خص کسی کا کوئی ایبات صرف ثابت کرے اور اس سے مراد مائے اور اسی تو قع پر اس

کی نذرو نیاز کرے اور اس کی نتیں مانے اور اس کومصیبت کے وقت پکارے، وہ کم مشرک ہوجا تا ہے۔'' حوالہ:

(" تقویة الایمان مصنف:مولوی اساعیل دہلوی، ناشر: دارالسّلفیه، بمبئی صفحه ۲۳

فرقهٔ و مابید کے امام ربانی مولوی رشید احد گنگوہی نے لکھاہے کہ:

'' جب انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کوعلم غیب نہیں تو یارسول اللہ کہنا بھی ناجائز ہوگا۔اگر بیعقیدہ کرکے کہے کہوہ دور سے سنتے ہیں بسبب علم غیب کے تو خود گفرہے۔''

ر ' فناویٰ رشید به' از:مولوی رشید احمه گنگوهی ، ناشر : مکتبه تفانوی ، دیو بند ،صفحه ۲۲

انبیاء واولیاء کی جناب میں ندااور استغاثہ کرنا جوعامۃ المسلمین اور خاصۃ المومنین کا معمول تھا۔ اس کوعلائے دیو بندنے شرک کافتو کی دے کرقلم کے ایک جھٹکے سے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مسلمانوں کو کافراور ششرک بناڈ الا۔

■ وہابی، دیوبندی اور تبلیغی جماعت کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب ' بہشتی زیور''میں' شرک اور کفر کی باتوں کابیان' کے عنوان کے تحت لکھا ہے کہ:

د دکسی کو دورہ یکارنا اور بیعقیدہ رکھنا کہاس کونبر ہوگئ'

د د بهشتی زیدر' از: مولوی اشرف علی تھانوی ، ناشر: ربانی بک ڈیو، دہلی ، حصہ راول ،صفحہ۳۳

دیوبندی مکتب فکر کے متعدد مصنفین کی کتابوں سے ایسی عبارتیں دستیاب ہیں جن کا

صاف اورصری مفہوم ہیہ ہے کہ یارسول اللہ، یاعلی، یاغوث، یاخواجہ وغیرہ کہنے والاشخص کافر، مشرک اوراسلام سے خارج ہے۔

امام احدرضا محدث بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے اس مسئلہ پر بہت کچھ حریفر مایا ہے اور دلائل قاہرہ سے ثابت کر دیا کہ یارسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کہنا جائز بلکہ عین اسلامی عقیدہ ہے۔ آپ نے اپنے دعویٰ کی دلیل میں قرآن، حدیث، قول وفعل حضرات صحابہ کرام اور ملت اسلامیہ کے مایئ ناز بزرگان دین کے اقوال وافعال کومتند اور معتبر کتابوں کے حوالوں سے نقل کر کے جو علمی بحث کی ہے وہ ایسی جامع، مانع اور نافع ہے کہ اس کو بار بار کرا سے کی خواہش ہوتی ہے۔

ندکوره عنوان پرامام احمد رضا محدث بریلوی کی مندرجه ذیل تصانیف واقعی قابل دیدو طالعه یس به

(١) أنوار الانتباه في حل نداء يارسول الله (١٠٠٤)

(٢) بركات الامداد لأهل الاستمداد (١١<u>٣١٥)</u>

(٣) الاهلال بفيض الأولياء بعد الوصال (٣: ١٣هـ)

## (٨) فتنهُ تنازعه وعدم جواز ميلا دوقيام

میلا دشریف، مولودشریف، نعت خوانی یاصلا قوسلام در قیام، یه تمام امور محبت رسول کے جذبے کے تحت ملت اسلامیه میں ابتدائے اسلام سے بڑے ہی ادب واحتر ام واہتمام کے ساتھ کئے جاتے ہیں۔ محفل نعت خوانی یا مجلس میلا دشریف میں میلا دخوال حفرات ایک والہانہ کیفیت سے عظمت مصطفی صلی اللہ تعالی علیه وسلم کے اشعار پڑھتے ہیں۔ زمانۂ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضرت حیان بن ثابت حضرت عبداللہ بن رواحہ وغیرہ رضی اللہ

تعالی عنہم نے سرکار کا ئنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منا قب نعتیہ اشعار کی شکل میں پڑھ کر بیان کیے تھے اور ان عاشقان صادق کے قش قدم پر چلتے ہوئے ہر دور میں بزرگان دین نے اس کا بڑے ادب کے ساتھ اہتمام کیا بلکہ التزام کیا اور اپنے مریدین، معتقدین اور متوسلین کو اس کے دوام کی تلقین فرمائی۔ ذکر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیطریقہ اولیاء، صوفیاء، علماء حق، سلف صالحین وغیرہ نے بخوشی اپنایا بلکہ محمودر کھا اور رائج کیا۔

لیکن جب سے ہندوستان میں فرقہ نجد میہ وہابیہ کی آمد ہوئی ہے تب سے اس مبارک ونیک شغل کو بند کرانے کے لیے نئے شغطر لیتے اپنائے جارہے ہیں۔ اس کی ایک اہم وجہ بیہ ہے کہ محفل میلا دمیں شریک ہونے والا ہر شخص عظمت ورفعت رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیان میں پڑھا جانے والا کلام س کر محبت رسول اور عظمت رسول میں اپنا اعتقاد پختہ کر لیتا ہے کین فرقہ نجد بیہ وہابیہ کو تعظیم رسول سے اتنی عداوت اور چڑھ ہے کہ محبت رسول کے جذبہ کے جت کے جانے والے ہر جائز اور مستحب کام کو بھی نا جائز ، بدعت ، حرام ، کفر اور شرک قرار دیتے ہیں۔

آئے! محفل میلا داور مولو دشریف کی مجلس کے تعلق سے دیو بندی مکتب فکر کے اکابر علماء اور پیشواؤں کے اعتقا دونظریات کا ایک سرسری جائز ہلیں۔

■ فرقۂ و ہابیہ کے امام ربانی مولوی رشید احمد گنگوہی نے مولو دشریف کے تعلق سے لکھا

''مسئلہ: انعقاد مجلس میلا دیدون قیام بروایات صحیح درست ہے یانہیں؟ جواب: انعقاد مجلس مولود ہر حال میں ناجائز ہے۔''

مین برد می به می باشد مین ( کامل ) از:مولوی رشید احمد گنگوهی، ناشر: مکتبه تقانوی، (دیو بند، صفحه: ۱۳۰۰

Imam

Ahmad

''سوال بمحفل میلا دمیں جس میں روایات صححہ پڑھی جاویں اور لاف وگز اف اورروایات موضوعہ اور کاذبہ نہ ہوں ،نثر یک ہونا کیسا ہے؟ جواب: ناجائز ہے۔ بسبب اور وجوہ کے۔''

'' فتاویٰ رشید بیهٔ ' ( کامل ) از: مولوی رشید احمد گنگوهی ، ناشر: مکتبه تھانوی ، د بوبند ، صفحه: ۱۳۱۱

■ مولوی خلیل احمد أبیر خصوی نے اپنی کتاب "براہین قاطعه" میں جس کی نصدیق مولوی رشید احمد گنگوہی نے کی ہے، میلا دوصلا قوسلام پڑھنے کو معاذ اللہ کنہیا کی سانگ منانے سے تشبید دیتے ہوئے ککھا ہے کہ:

'' پس میہ ہرروز اعادہ ولا دت کا تو مثل ہنود کے کہ سانگ کنہیا کی ولا دت کا ہر کا سال کرتے ہیں یا مثل روافض کے کہ نقل شہادت اہل بیت ہر سال مناتے ہیں۔ معاذ اللہ سانگ آپ کی ولا دت کا تھمرا اور خود میے حرکت قبیحہ قابل لوم و حرام وفسق ہے۔''

حواله: حواله: مولوی خلیل احمد انید خطو ی، ناشر: کتب خانه امدا دیه، دیوبند، (صفحه:۱۵۲)

■ وہائی تبلیغی جماعت کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی نے محفل میلا دشریف میں صلاۃ وسلام کے متعلق لکھا ہے کہ:

'' بعض تو یوں سمجھتے ہیں کہ پیغیبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس محفل میں تشریف کا لئے ہیں۔ اور اسی واسطے بیچ میں پیدائش کے بیان کے وقت کھڑے ہوجاتے ہیں۔ اس بات پرشرع میں کوئی دلیل نہیں ، اور جو بات شرع میں ثابت نہ ہواس کا یقین کرنا گناہ ہے۔''

حواله: صحاله: ﴿ بَهِ ثِنَ الرِّهِ مُولُوكُ الشّرِ فَعَلَى تَقَالُوكُ ، نَاشَر :ربانى بَكِ دُّ بِهِ، دبلى ، حصه: ٢ ، ﴿ وَصَفّى: ٣٨٣ ﴾ ﴿ وَصَفَّى: ٣٨٣

قارئین غور فرمائیں کہ اکابر علمائے دیو بند کوذکر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کتنی نفرت وعداوت ہے۔ ذکر نبی کی محفل کو کنہا کا جنم منانے سے تشیبہ دی محفل مولودکو ناجائز اور حرام کہا محفل میلا دمیں شریک ہونے کو گناہ کہا بلکہ چیج روایات کے ساتھ پڑھی جانے والی میلا دشریف کی محفل کو ہر حال میں ناجائز کہا۔

اپنے آقاومولی شہنشاہ کو نین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر پاک رو کنے والے شاطر فرقہ کے اکابر علاء کی بیح کمیں امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کے لیے ناقابل برداشت تھیں۔ جذبہ ایمان اور جوش الفت نبی نے انہیں قلم کوحر کت میں لانے کی ترغیب دی۔ آپ نے منکرین میلا دے خیالات فاسدہ اور عقائد باطلہ کار دبلیغ فر ماکر ، میلا دو قیام کے جواز کے ثبوت میں متعدد کتب تصنیف فر ماکییں۔ جن میں سے چند حسب ذبل ہیں۔

- (١) اقامة القيامة على طاعن القيام لنبي التهامة (١ <u>١٢٩</u>ه)
- (٢) الجزاء المهيا لغلمة كنهيا (٢)
- (٣) النعيم المقيم في فرحة مولد النبي الكريم (٩<u>٩ ١٢٩ه</u>)
- (٤) اشاقة الكلام في حواشي اذاقة انام (١١٣١هـ)

شلاً:

امام الوہابیہ مولوی اساعیل دہلوی نے اپنی رسوائے زمانہ کتاب'' تقویتہ الایمان'' میں''شرک کی مختلف شکلیں'' کے عنوان کے تحت لکھا ہے کہ:

''اکثرلوگ پیروں کواور پیغیبروں،اماموں اور شہیدوں کواور فرشتوں اور پر یوں کو مشکل کے وقت پکارتے ہیں اور ان کے منتیں مانتے ہیں اور ان کی منتیں مانتے ہیں اور ان کی منتیں مانتے ہیں اور حاجت برآری کے لیے ان کی نذرونیا زکرتے ہیں اور بلا کے ٹلنے کے لیے ان کی طرف نسبت کرتے ہیں کوئی اپنے کا نام عبدالنبی رکھتا ہے،کوئی نبی بخش،کوئی پیر بخش،کوئی مدار بخش،کوئی سالار بخش، کوئی فیلام محی الدین ''

خواله: عند الایمان' از :مولوی اساعیل دہلوی، ناشر : دارالسّلفیہ، بمبیئی، صفحہ: ۱۲

و ہائی تبلیغی جماعت کے پیشوااور مقتد امولوی رشید احمد گنگوہی نے فتوی دیا ہے کہ:

"سوال: نبی بخش، پیر بخش، سالار بخش، مدار بخش، ایسے ناموں کار کھنا کیساہے؟ جواب: ایسے نام موہم شرک ہیں۔ان کو بدلنا چاہیئے۔''

(''فنآویٰ رشیدیه''از:مولوی رشیداحر گنگوهی ، ناشر: مکتبه تھانوی دیو بند،صفحه:۲۹

■ مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب' 'بہشتی زیور''میں' 'شرک اور کفر کی باتوں کا بیان''عنوان کے تحت لکھا ہے کہ:

[ ‹ ‹ على بخش ،حسن بخش ،عبدالنبي وغير ه نام رکھنا۔''

میلاد النبویة فی الفاظ الرضویة
 میلاد النبویة فی الفاظ الرضویة

(٦) الموهبة الجديدة في وجود الحبيب بمواضع عديدة (١٣٢٠هـ)

(٧) النذير الهائل لكل جلف جاهل (٧)

# (٩) فتنهُ نفاذ شرك في الاساء

توحید، توحید، توحید اور صرف توحید کانام نها دیر چم بلند کر کے فرقہ نجدید و بابیہ نے ملت اسلامیہ کارشتہ انبیاء و اولیاء سے منقطع کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ یہاں تک کہ تقاضائے عقیدت و محبت کے تحت ، حصول ہر کت وفیض کے لیے ہزرگان دین سے منسوب ناموں پر بھی کفر اور شرک کے فتو ہے تھوپ دیئے۔ حقیقی اور مجازی فرق سے عناداً اور قصداً قطع نظر کر کے تشد دسے کام لیا۔ حالاں کہ ان ناموں کے جواز کا ثبوت قرآن وحدیث میں موجود ہونے کے باوجود بھی متعصب روید اپنا کرضد، ہٹ دھرمی اور تنگ نظری سے کام لیا اور ایک نیا فتنہ توحید کے نام پر ایجاد کیا۔

عبدالنبی، عبدالرسول، عبدالمصطفیٰ، نبی بخش، علی بخش، مدار بخش، غلام حسین، غلام معین الدین، غلام محی الدین، وغیرہ نام رکھنا ملت اسلامیہ میں صدیوں سے رائج تھا۔ ملت اسلامیہ کے افرادا پنی اولا د کے نام حصول برکت، اخذ فیض اور اظہار عقیدت کی نیت سے بزرگان دین سے منسوب کرتے تھے لیکن انبیاء و اولیاء کی عظمت سے بغض و عنا در کھنے و الوں کے لیے یہ بات نا قابل بر داشت تھی کہ لوگ ان معظمان دین کے ساتھ منسوب کر کے نام رکھیں۔ بزرگان دین کی ساتھ منسوب کر کے نام رکھیں۔ بزرگان دین کی عظمت سے کدورت رکھنے والوں نے قو حید کی آڑلی اور مجازی اضافت کو حقیقت برجمول کر کے اپنے دل کی مجڑ اس نکا لئے کے لیے شرک کے قاوی کی مشین گن کو حقیقت برجمول کر کے اپنے دل کی مجڑ اس نکا لئے کے لیے شرک کے قاوی کی مشین گن

آگے لکھاہے کہ:

''اور ماں کی جانب سے سلسلۂ نسب (۱) مولانا رشید احمد صاحب ابن (۲) مسمات کریم النساء بنت (۳) فرید بخش۔''

حواله: ﴿ تَذَكَرَةَ الرَشِيدُ 'مؤلف:مولوی عاشق الهی میرنظی ، ناشر: مکتبه خلیلیه ، سهارن پور ( یو پی ) جلدا صفحه:۱۳۱

عوان مدیا ہے مسلف ہا ہے عوان کرو ہے۔ رہ سب وردی کرتے ہوئے لکھاہے(۱) محمد قاسم ابن(۲)اسد علی ابن(۳) غلام شاہ ابن(۴) محمہ بخش''

('سوانح قاسمی'' مصنف: مولوی مناظر احسن گیلانی، ناشر: دارالعلوم دیوبند (ریوپی)جلدا،صفحه۱۱۳

مندرجه بالا دونول اقتباسات سے بیثابت ہوا کہ:

مولوی رشیداحد گنگوہی کے دا دا کانام'' بیر بخش' تھا۔

مولوی رشید احد گنگوہی کے نانا کانام' فرید بخش' تھا۔

o مولوی قاسم نا نوتوی کے بردادا کا نام 'محم بخش' 'تھا۔

ستم ظریفی دیکھئے جوش کافرومشرک گری سے بے قابو ہوکراپنے باپ داداکو کافرو مشرک قرار دینے سے بھی نہیں چو کے۔

الجھا ہے پاؤل یار کا زلف دراز میں ہے لو آپ اپنے دام میں صیاد آگیا خیر! اب ہم حقیقت کا جائزہ لیں۔جن ناموں کوعلائے دیو ہندنے شرک اور کفر میں

<u>حواله:</u> ( ' بهشتی زیور''از :مولوی اشر ف علی تھا نوی ، ناشر :ربانی بک ڈیو، حصہ اصفحہ: ۳۵

حیرت اور تعجب کی بات تو یہ ہے مذکورہ بالا کتابوں کے حوالوں سے ابتدائے اسلام ہے اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک جتنے اشخاص کا نام عبد النبی ، غلام محی الدین ، غلام معین الدین علی بخش، نبی بخش، سالار بخش، مدار بخش وغیره تھا، ہےاور ہوگاوہ تمام اشخاص اور ان کے ساتھ ساتھ ان انتخاص کے بیانام رکھنے والے ان کے آباء واجداد بھی کافر اورمشرک تنے، ہیں اور ہوں گے، ذرااندازہ تو تیجئے کہ یک لخت لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں "لَا اللهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) "كأكم يراع في والے مسلمانوں كوسرف نام ركھنے كى وجدسے كافر اور مشرك كهدديا۔ اب آپ سوچيئے! اورآپ ہی فیصلہ سیجیج ! کہ تفر کا فتوی دینے میں علما ہے دیو بند کتنے بے باک اور بے لگام ہیں۔ حدتوبيت كمانبيائ كرام واوليائ عظام كى عداوت ميں ہوش وحواس كے فقدان کامظاہرہ کرتے ہوئے علماے دیوبندنے اپنے باپ، داداؤں کوبھی نہیں بخشا۔ان کے فتو کی کے تیروں سے دیو بندی مکتب فکر کے پیشوامولوی رشید احمد گنگوہی اورمولوی قاسم نا نوتوی کے آباءواجداد بھی شدیدزخی ہو گئے اوران کا شار بھی ان کے ہی فتو وَں کی بناپر مشرکوں میں ہو گیا۔ قارئین کے اطمینان کے لیے دیو بندی متب فکر کی متند کتابوں کے اقتباسات

■ مولوی رشیداحمه کی سوانح حیات میں ان کا تنجر وُنسب اس طرح لکھا ہوا ہے: مولوی رشید احمد کی سوانح حیات میں ان کا تنجر وُنسب اس طرح لکھا ہوا ہے:

''باپ کی جانب سے خاندانی سلسلہ جس کوحضرت نے خود بیان فرمایا تھا اس طرح ہے (۱) مولانا رشید احمد ابن (۲) مولانا مدایت احمد صاحب ابن (۳) قاضی پیر بخش''

لکھاہے کہ:

''جولوگ اگلے بزرگوں کو دور دور سے پکارتے ہیں اور اتنا ہی کہتے ہیں کہ یا کھرت تم اللہ کی جناب میں دعا کرو کہ وہ اپنی قدرت سے ہماری حاجت پوری کردے اور پھر یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی شرک نہیں کیا۔ اس واسطے کہ ان سے حاجت نہیں مانگی بلکہ دعا کروائی ہے، یہ بات غلط ہے اس لئے کہ اس کے مانگنے کی راہ سے شرک ثابت نہیں ہوتا لیکن پکارنے کی راہ سے ثابت ہوجا تا ہے کہ ان کوالیا سمجھنا کہ دور سے اور نز دیک سے برابرسن لیتے ہیں۔'

مواله: مصنف: مولوی اساعیل دہلوی، ناشر: دارالسّلفیہ، بمبئی مصل مولوی اساعیل دہلوی، ناشر: دارالسّلفیہ، بمبئی مصل ربع،صفحہ ۴۸

فرقه و مابیه کے امام ربانی مولوی رشید احد گنگوہی نے فتوی دیا که:

''قبورے اس طور دعا کرنا کہ اے صاحب قبر میر ا کام کردے، تو بیر ام اور شرک بالا تفاق ہے۔''

مواند. (''فقاو کی رشید بیه' ، از : مولوی رشید احمه گنگوهی ، ناشر : مکتبه تھانوی ، دیو بند ، صفحه ۱۱۱

ساع موتی کے مسئلہ میں علما ہے دیو بند بھی آپس میں متفق نہیں تھے۔ایک صورت کو کسی نے شرک کھا، تو کسی نے حرام لکھا، تو کسی نے اس کو مختلف فیہ لکھا لیکن سب کا حاصل مقصد یہی تھا کہ اہل قبور چاہے وہ انبیاء ہوں ،اولیاء ہوں یا عامة المسلمین ،ان کے سننے کا اور ادر اک کا انکار کیا جائے اور الیی باتیں کہی اور کھی جا کیں کہ ملت اسلامیہ اہل قبور سے اپنا رشتہ عقیدت ومحبت منقطع کر دے۔

شار کیا اور اور ملت اسلامیہ کے ایک بڑے جھے کو کافر اور مشرک کہالیکن ان کے فاوی شرعی برصان و دلائل سے بالکل کورے تھے۔ امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمة والرضوان نے جب اس مسئلہ برقلم اٹھایا تو قرآن، حدیث، اقوال و افعال صحابہ کرام و اولیائے عظام و نیز کتب معتبرہ و معتمدہ سے دلائل اخذ فر ماکر محبت انبیاء و اولیاء سے لبریز علم و عرفان کے دریا بہادیئے۔ اہل ایمان کے قلوب کومنور اور گتا خوں کومبہوت و ساکت کردیا۔

اس عنوان پر امام احمد رضا کی متعدد تصانیف ہیں لیکن میری ناقص معلومات حسب ذیل تصانیف تک ہی محدود ہیں۔

(١) بذل الصفا بعبد المصطفى (١)

(٢) النور والضياء في احكام بعض الاسماء (٢)

(۳) بابغلام مصطفی (۳)

(٤) العروس الاسماء الحسنى في ما لنبينا من الاسماء الحسنى (٢٠: ١٣هـ)

(٥) الحلية الاسماء لحكم بعض الاسماء (٥)

# (۱۰) فتنهٔ انکارساع مونی

علائے دیوبند نے انبیاء واولیاء سے ملت اسلامیہ کارشتہ عقیدت منقطع کرنے کے لیے نیا فتنہ یہ ایجا دکیا کہ انبیاء واولیاء مرکزمٹی میں مل گئے۔وہ اپنی قبروں میں عام انسانوں کی طرح مدفون ہیں۔ان کا پکارنا بے سود ہے۔ بلکہ ان کے لیے بیعقیدہ رکھنا کہ وہ اپنی قبر سے دور اورنز دیک کی بات میں سکتے ہیں معاذ اللہ شرک ہے۔

قار کین کی خدمت میں علما ہے دیو بند کے اکابر کی کتابوں کے چندا قتباسات پیش ہیں: امام الو ہابیہ مولوی اساعیل دہلوی نے اپنی رسوائے زمانہ کتاب تقویۃ الایمان میں

#### ا مولوی رشید احمه گنگوهی کاایک اور فتو می ملاحظ فرمائیں:

'''سوال:میت قبر میں سنتی ہے یا نہیں۔

جواب: اموات کے سننے میں علماء کا اختلاف ہے بعض کے نز دیک سنتی ہیں۔ بعض کے نز دیک نہیں سنتی۔''

('' فتاویٰ رشید بیهٔ 'از:مولوی رشید احمد گنگوهی ، ناشر : مکتبه تھانوی ، دیو بند،صفحه ۱۰۸

امام احمد رضامحدث بریلوی علیه الرحمة والرضوان نے علمائے دیو بند کے ساع موتی کے تعلق سے خیالات فاسدہ کا تعاقب فرمایا اور ان کے ہفوات کی دھجیاں اڑا دیں، قرآن، حدیث اور ائمہ دین کے اقوال پرمشمل دلائل قاہرہ کا انبار لگا دیا اور ثابت کر دیا کہ اموات کا سنناحق ہے بلکہ بعد انتقال ادراک ساع بڑھ جاتا ہے اس عنوان پرامام احمد رضامحدث بریلوی کی حسب ذیل کتابیں معلومات کا خزانہ حاصل کرنے کے لیے مطالعہ کرنا ضروری ہے۔

- (١) حيات الموات في بيان سماع الاموات (٥٠٠١هـ)
- (٢) الوفاق المتين بين سماع الدفين و جواب اليمين (٢١٣١هـ)
- (٣) مرتجيحي الاجابات لدعاء الاموات (٢٩<u>٢٩</u>٦)
- (٤) الاهلال بفيض الاولياء بعد الوصال (٣٠٠١هـ)

## (۱۱) تنازعه درسايهٔ نبی

الله تبارک و تعالی نے اپنے محبوب اعظم صلی الله تعالی علیه وسلم کو بے مثل پیدا فرمایا۔ یہاں تک که اپنے محبوب کا سامیے بھی نه بنایا ،حضور اقد س سر کار کا ئنات صلی الله تعالی علیه وسلم

کے بیٹار مجزات اور خصائص میں بیھی ہے کہ آپ کے جسم اقد س کا سابیہ نہ تھا۔ جسم اقد س کا سابیہ نہ تھا۔ جسم اقد س کا سابیہ نہ ہونے کے ثبوت میں کتب اصادیث، کتب ائکہ متقد مین و متاخرین دلائل وشواہد سے مالا مال ہیں۔ لیکن عظمت رسول کے باغیوں نے اس بات کا انکار کیا۔ کیوں کہ ان کا عقیدہ بی ہے کہ تمام انبیاء ہماری مثل تھے نبی کو عام انسان پر قیاس کرتے ہیں جیسا کہ پچھلے صفحات میں آپ نے پڑھا۔ عام انسان کے جسم کا سابی بیٹنی طور پر ہوتا ہے، اور نبی سے ہمسری کا دعویٰ کرنے والوں نے سرکار کا گنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس کے بے سابیہ ہونے کا انکار کیا۔ یہاں تک کہ جب علمائے دیو بند کے سامنے ایسی روایات حدیث پیش کی گئیں جس سے بی ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس کا سابیہ نہ تھا تو علمائے دیو بند نے ان روایات کہ یہ تھا تو علمائے دیو بند نے ان روایات کا انکار کرنے کے ساتھ ہی اپنی جہالت کا اقر اربھی کیا۔ مثلاً:

#### مولوی رشیداحد گنگو بی کاایک فتو کی ملاحظه بو:

'' دسوال: سائی مبارک رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کا براتا تھا یا نہیں اور جو تر نہوں نے تر فدی نے نوادرالاصول میں عبدالملک بن عبدالله بن وحید سے، انہوں نے ذکوان سے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کا سامینیں براتا تھا۔ سنداس حدیث کی صحیح ہے یاضعیف یا موضوع ارقام فر ماویں۔ حواب: پیروایت کتب صحاح میں نہیں اور نوادر کی روایت کا بندہ کو حال معلوم نہیں کہ کیسی ہے۔ نوادر الاصول حکیم تر فدی کی ہے نہ ابوعیسی تر فدی کی ۔ فقط والله تعالی اعلم۔''

(''فقاویٔ رشید بهٔ 'از:مولوی رشید احمه گنگوهی ، ناشر: مکتبه تھانوی ، دیو بند،صفحه: ۸۶۱

علاوہ ازیں دیو بندی مکتب فکر کے اصاغر علاء نے اپنی تقریروں اورتح میروں سے بیہ

46 Imam Ahmad

جسم اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کا سایه نه ہونے کے ثبوت میں امام احمد رضا محدث بریلوی کی تصانیف کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔

- (۱) نفى الفئ عمن بنوره انار كل شئ (۱۲۹۸هـ)
- (٢) هدى الحيران في نفى الظل عن سيدالاكوان (٩٩٩هـ)
- (٣) قمرالتمام في نفي الظل عن سيد الانام (٣٦<u>٩ ١ هـ)</u>

### (۱۲) فتنهٔ غیرمقلدیت

پوری ملت اسلامیہ اس بات پرشفق ہے کہ تقلید ضروری بلکہ واجب ہے لہذا ملت اسلامیہ حنی ، شافعی ، مالکی اور حنبلی ان چار مذہبوں میں منقسم ہے۔ ائمہ جمہتدین نے قرآن وحدیث سے اجتہا دو استنباط کر کے فقہی مسائل متعین کر دیئے اور ایک ہزار سال سے بھی زائد عرصہ سے ملت اسلامیہ کے تمام افراد تقلید کے قائل ہیں لیکن ایک نیا فرقہ پیدا ہوا۔ جو اپنے آپ کو ''اہل حدیث' کہنا ہے اور تقلید کا انکار کرتا ہے۔ اس فرقہ کا کہنا ہے کہ ہم کو کسی امام کی تقلید کرنے کی اس لئے ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن وحدیث سے ہی تو مسائل استنباط کیے ہیں یہ اس لئے ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن وحدیث سے ہی تو مسائل استنباط کیے ہیں یہ

کام تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ قرآن وحدیث کیاصرف ائمہ اربعہ ہی سمجھ سکتے تھے؟ کیا ہم میں یہ صلاحیت نہیں؟ ارے! قرآن وحدیث سے تو ہر شخص مسلد کا استنباط کرسکتا ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کی تقلید کرنے کی بس اسی زعم باطل نے ان کوتقلید کا باغی بنا دیا اور انہوں نے فہم وصلاحیت وعلم وعرفان کا فقد ان ہونے کے باوجودا پی عقل ناقص سے مسائل استنباط کرنے شروع کئے اور ملت اسلامیہ میں ایک عظیم فتنہ کھڑا کردیا۔

دراصل غیرمقلدیت بھی قادیانیت کی طرح وہابیت کی ایک شاخ ہے غیرمقلدیت اور وہابیت کی ایک شاخ ہے غیرمقلدیت اور وہابیت کا ہمیشہ چولی دامن کا ساتھ رہا ہے۔ امام الوہابیہ مولوی اساعیل دہلوی نے اپنی رسوائے زمانہ کتاب '' تقویۃ الایمان'' کی ابتداء میں ہی غیرمقلدیت کی ترغیب دی ہے۔

مولوی اساعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان کے مقدمہ میں صاف صاف کھا ہے کہ:

''اور یہ چوعوام الناس میں مشہور ہے کہ اللہ اور رسول کے کلام کا سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے بڑاعلم چاہیئے ، ہم کووہ طاقت کہاں کہ ان کا کلام سمجھیں؟ اور اس راہ پر چلنا بڑے بزرگوں کا کام ہے، ہماری کیا مجال کہ اس کے موافق چلیں بلکہ ہم کو یہی باتیں کفایت کرتی ہیں ۔ توبیہ بات غلط ہے۔''

#### پراس صفحه برآ گے لکھاہے کہ:

''اوراللہ ورسول کے کلام کو جھنے کے لیے بہت علم نہیں جا بیئے کیوں کہ پیغمبر تو نا دانوں کوراہ بتلانے اور جاہلوں کو سمجھانے اور بے علموں کوعلم سکھانے آئے تھے۔''

('' تقوییة الایمان' مصنف:مولوی اساعیل دہلوی ، ناشر: دارالسّلفیہ بمبئی صفحة ۱۳

وہابیت کے کھیت کی پیداوار غیر مقلدین کومندرجہ بالاعبارت کے ذریعہ قولاً پروان

102

- مرتدین سے نکاح کوجائز بتانا۔
  - نماز جنازه کی تکرار۔
  - رفع يدين عام كرنا\_
- امام ابويوسف كي طرف غلط مسائل منسوب كرنا-
- ختم تر اویح مین ۱۲ امرتبه بسم الله بالجبر پر طنا وغیره -

مذکورہ چندمسائل کے علاوہ کئی مسائل کوانہوں نے الجھایا۔ مکتب فکر دیو بندا پنے حنفی ہونے کا دعویٰ بڑے زوروشور سے کرتے تھے کیکن غیر مقلدین کے فقہ حنفی پر کیے جانے والے حملے کا جواب دینا تو در کنار در پردہ ان کی حمایت ونصرت کرتے تھے کیوں کہ علم غیب انبیاء و اولیاء ، ختم النبوت وغیرہ اصولی مسائل میں وہ غیر مقلدین سے اتفاق رکھتے تھے۔ وہابیت اور غیر مقلدیت نے ایک دوسرے کی نصرت اور اعانت کا باہمی مجھوتہ کرلیا تھا۔

لیکن ملت اسلامیہ کے سیچ ہمدر داور دین کے مجد داعظم یعنی امام احمد رضا محدث بریلوی نے اسپخ للم سے ذوالفقار حیدری کے جوہر دکھاتے ہوئے فرقۂ غیر مقلدین کا ایسار دبیع کیا ہے کہ وہ قیامت تک امام احمد رضا محدث بریلوی کی کسی ایک کتاب کا بھی جواب نہ دے کیس گے۔ (انثاء اللہ)

فرقۂ غیر مقلدین کے ردمیں امام احد رضا کی مندرجہ ذیل تصانیف میری ناقص معلومات میں ہیں جوحسب ذیل ہیں:

- (١) الفضل الموهبي في معنى اذا صح الحديث فهو مذهبي (٣١٣١هـ)
  - (٢) النهى الاكيد عن الصلوة وراء عدى التقليد (٥٠٠١هـ)
  - (٣) النير الشهابي على تدليس الوهابي (٩ ش١٣هـ)

چڑھانے کے ساتھ ساتھ مولوی اساعیل دہلوی نے فعلاً بھی غیر مقلدیت کوتقویت پہنچائی، چانچہ مولوی اساعیل دہلوی نے جا وجودنماز میں' دفع یدین' شروع کیا تھا، جس کی شکایت حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تک پہنچی ۔ اس وقت شاہ عبدالعزیز بہت ضعیف ہو چکے تصلاندا آپ نے حضرت شاہ عبدالقا در محدث دہلوی سے فرمایا کہ مولوی اساعیل سے کہدو کہ وہ درفع یدین نہ کریں ۔ لیکن مولوی اساعیل دہلوی نے خود اپنے بزرگوں کی بات نہ مانی ۔ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ' دکایت اولیاء' (ارواح ثلثہ) از: مولوی اشرف علی تھا نوی، ناشر: کتب خانہ نعیمیہ، دیو بند کے صفح نمبر ۱۱ اسے ۱۱۳ تک زیر حکایت نمبر ۲ کورج ہے۔

مخضریہ کفرقہ وہابیہ کی ایک نئی شاخ کی حیثیت سے فرقہ غیر مقلدیت نے اہل سنت کے علماء وعوام کو پریشان کرر کھا تھا۔ کئی اصولی اور فروعی مسائل کو انہوں نے الجھادیا تھا۔ حالاں کہ وہابیت اور دیو بندیت میں گہر اتعلق تھا۔ کئی مسائل میں وہ وہابیوں سے اتفاق رکھتے تھے۔ مثلاً کتے کی طہارت کے غیر مقلدین بھی قائل ہیں اور مولوی رشید احمد گنگوہی اور مولوی اشرف علی تھانوی بھی کتے کی طہارت کے قائل تھے، جس کی تفصیل اگلے صفحات میں آئے گی۔

غیر مقلدین کے اکابر علماء میں (۱) مولوی نذیر احمد دہلوی (۲) مولوی ثناء اللہ امرتسری (۳) نواب صدیق حسن خال بھو پالی اور (۴) مولوی طیب عرب ساکن رامپور کے نام سرفہرست ہیں۔ غیر مقلدین نے کئی مسائل میں اہل سنت کے ساتھ اختلاف کیا جس کی تفصیل یہاں ممکن نہیں ،صرف چند مسائل کاذکر کر دیتا ہوں۔

- صحیح حدیث ہے مسائل کی تخریخ میں نئے نئے اصول بنائے۔
  - دونمازوں کوجمع کرکے ایک ساتھ پڑھنا۔
- دو ہاتھوں کے بجائے ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے کارواج عام کرنا۔
  - كتے كوياك كہنا۔

48 Imam

Ahmad

|            | (17/9)           | اطائب الصيب على ارض الطيب               | (٤)  |
|------------|------------------|-----------------------------------------|------|
|            | (7[714)          | حاجز البحرين الواقى عن جمع الصلاتين     | (0)  |
|            | (17714)          | سلب الثلب عن القائلين بطهارة الكلب      | (٢)  |
|            | (0:714)          | صمصام حدید برکولی بے قید عدو تقلید      | (Y)  |
|            | ( <u>*17</u> TV) | اجلى النجوم رجم بر ايديد النجم          | (A)  |
|            | (FJ71 <u>a</u> ) | چابك ليث بر اهل حديث                    | (9)  |
|            | ( <u>a177</u> 0) | السهم الشهابى على خداع الوهابى          | (1.) |
|            | (NITIA)          | رادع التعسف عن الامام ابى يوسف          | (11) |
|            | ( <u>a177</u> .) | اظهار الحق الجلى                        | (11) |
|            | (F171 <u>a</u> ) | ازالة العار بجحر الكرائم عن كلاب النار  | (17) |
|            | (01770)          | النهى الحاجز عن تكرار صلاة الجنائز      | (15) |
|            | (1771)           | اصلاح النظير                            | (10) |
|            | ( <u>*177</u> .) | البرق المخيب على بقاع طيب               | (17) |
|            | ( <u>*177.</u> ) | معارك الجروح على التوهب المقبوح         | (11) |
|            | (21717)          | الاسئلة الفاضلة على الطوائف الباطلة     | (۱٨) |
|            | (17310)          | پرده در امرتسری                         | (19) |
|            | ( <u>P119</u> 9) | الروض البهيج في آداب التخريج            | (۲.) |
|            | ( <u>a17:</u> 7) | صفائح اللجين في كون التصافح بكفي اليدين | (11) |
| 49<br>Imam | (17714)          | انتصار الهدى من شعوب الهوى              | (77) |
| Ahmad      | (1771)           | اكمل البحث على اهل الحدث                | (77) |
| 2 .        |                  |                                         |      |

104 امام احدر ضاا ایک مظلوم مشکر

## (۱۳) کرنسی نوٹ کا فتنہ

خرید وفروخت بید دونوں ایسے فعل ہیں کہ ہر خض کوان سے روز اندسابقہ پڑتا ہے۔ خرید وفروخت میں قبت کالین دین ہوتا ہے لیکن بیدلین دین کا طریقہ ہر دور میں بدلتا آیا ہے۔ ہمارامعاشرہ ضرورت کے تحت لین دین کے قوانین وطور طریقہ میں ترمیم وتبدیلی لے کرآیا ہے۔ لیکن اس میں ایک اہم بات کی تختی سے پابندی کی جاتی ہے کہ کوئی بھی تجارتی معاملہ اسلامی قوانین کے خلاف نہ ہو۔

خریدوفروخت کے مسائل بہت ہی وسیع ہیں جن کی تفصیلی گفتگو پہاں برممکن نہیں لیکن قارئین کی تفہیم کے لیے صرف اتنا بتا نا ہی ضروری ہے کہ آج خرید وفروخت' دمبیع وثمن'' کے تحت کی جاتی ہے یعنی کہ مال کے بدلے مال لیکن اس کے طریقے ہر زمانہ میں الگ الگ تھے مثلاً صدیوں پہلے پیطریقہ تھا کرزیدنے بندرہ مرغیوں کے عوض اپنی ایک بکری کوفروخت کیا۔ یا بیہوتا تھا کہ زیدنے بکر کو یانچ سیر حیاول دیجے اور اس کے عوض میں بکرنے زید کو بارہ سیر گیہوں دیجے۔اسی طریقہ سے بعنی مال کے بدلے مال کے طریقے پر ہرمعاملہ طے ہوتا تھا۔ رفتہ رفتہ پھراس میں تبدیلی آئی اور کرنسی سکے وجود میں آئے لیکن جو کرنسی سکے رائج ہوئے وہ بھی '' مال کے بدلے مال' کے اصول کے تحت عمل میں آئے تھے یعنی اس سکے کی خود اپنی حیثیت بھی ایک مال کی تھی، یعنی کہ اس سکہ کوبطور کرنسی استعمال کیا جائے یا بطور مال استعمال کیا جائے دونوں صورتوں میں اس کی قبت میں کوئی فرق نہیں آتا تھا کیوں کدان سکوں میں اتنی جا ندی یا سونا ہوتا تھا کہ جوخو دایک مال کی حیثیت رکھتا تھا۔مثلاً ایک شخص بازار میں گیا اوراس نے ایک روپیه کاسکه بطور کرنسی استعمال کیا اور ایک روپیه کی قیمت کا کوئی مال خریدالیکن اگر کوئی شخص اس ایک رویبہ کے سکہ کوتو ڑ کر باریک چورا بناڈالے پھر بھی اس کی قیمت ایک رویبہ ہوتی تھی

كيول كداس سكدمين اتنى جإندى ياسونا تفاكداس كى قيمت ايك روييد موتى تقى \_

#### مولوی رشیداحمه گنگوهی کاایک فتو ی ملاحظه مو:

''سوال:نوٹ کی خرید وفروخت کمی یا زیادتی پر جائز ہے یانہیں ، بالنفصیل ارفام فرماویں۔

جواب: نوٹ کی خرید وفروخت برابر قیمت پر بھی درست نہیں مگراس میں حیلہ حوالہ ہوسکتا ہے اور بحیلہ عقد حوالہ کے جائز ہے مگر کم زیادہ پر بھے کرنار بااور ناجائز ہے، فقط۔''

و اند. د نقاوی رشید بیهٔ از:مولوی رشیداحمه گنگوهی ، ناشر : مکتبه تقانوی ، دیو بند ، صفحه ۳۹

مذکورہ بالافتو ہے کو بغور پڑھیئے ۔ نوٹ کی خرید وفروخت کو ہراہر قیمت پر بھی نا درست کہا جارہا ہے لیکن نا درست ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بیتو شاید گنگوہی صاحب کے علم میں بھی نہ ہوگا۔ پھر آ گے حیلہ حوالہ کی بے جوڑ بات کھی اور آخر میں کم زیادہ پر بیج کرنے کو سوداور ناجا ئز کھا۔ مسئلہ اس طرح الجھایا کہ سوال پوچھنے والا تو یقیناً جواب کو سمجھے گاہی نہیں بلکہ خود جواب کھا۔ مسئلہ اس طرح الجھایا کہ میں کیا جواب لکھ رہا ہوں اور جو جواب لکھ رہا ہوں اس کا مطلب و معنی کیا ہے؟

■ مولوی اشرف علی تھانوی کا ایک سنسنی خیز فتو کی ملاحظہ فر ما ہیئے اور تھانوی صاحب کی علمی وعقلی صلاحیت کا جائز ہ لیجئے:

"واقعہ: ایک صاحب نے دریافت کیا کہ سی نے جاندی خریدی اور بائع کونوٹ دیا۔ ارشاد: بیہ جائز نہیں، اس لیے کہ شن مبیع کا دست بدست ہونا شرط ہے اور نوٹ رو پینہیں ہے بلکہ یوں کرنا جا بیئے کہ پہلے کہیں سے یا خود بائع سے نوٹ کا رو پیدلے لے اور وہ رو پیہ قیت میں دے دے ''

(۱) "حسن العزيز" مرتبه: مولوی محمد یوسف بجنوری، ناشر: مکتبه تالیفات اشرفیه، تقانه بهون (یوپی) جلد۳، حصه ا، قسط ۲۲ صفحه ۱۲۵ (۲) "کمالات اشرفیه" (۱۹۹۵ء) ناشر: اداره تالیفات اشرفیه، تقانه بهون

لريويي) باب المفوظ ٢١١١ ،صفحه ١٨٧٦

مذکورہ بالافتوی میں تھانوی صاحب نے کیساانو کھاطر زاپنایا کہ پہلےتو یہ بتانا کہ نوٹ کے عوض چاندی نہیں خرید سکتے اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ نوٹ روپینہیں اور شن پہلے کا دست بدست ہونا شرط ہے۔اس کا مطلب یہ ہوا کہ روپیہ یعنی کہ کرنسی سکہ میں مال ہونے کی وجہ سے

ملاحظه فرمایئے:

'' واقعہ: ایک صاحب نے سوال کیا کہ ز کو ۃ میں کسی نے نوٹ دیا تو ز کو ۃ ادا ہوگی یانہیں؟اس پرحضرت نے فرمایا:

ارشاد: يدد يكهنا چابيئ كى نوك كى حقيقت كيا ہے۔ حقيقت يه كه نوك مال نہيں ہے بلكہ سند مال ہے۔ جب مال نہيں توزكو ة ادانه ہوگى۔'

ورد. حسن العزیز "مرتبه: مولوی محمد یوسف بجنوری، ناشر: مکتبه تالیفات اشر فیه، که ها نه بهون (یو پی) جلد ۳، حصه ۲، قسط ۱۳ اصفحه ۲۰

لیجے! سنے! تھانوی صاحب نے بات کوکہاں سے کہاں تک پہنچادیا۔ مطلق فتو کی دیا کونوٹ سے جوز کو قددی جائے گی وہ ادانہ ہوگی تو کیا جن لوگوں نے آج تک نوٹ سے زکو قادا کی ان کی زکو قادا نہیں ہوئی اور جولوگ فی الحال نوٹ سے زکو قادا کرتے ہیں اور قیامت تک جولوگ نوٹ سے زکو قادا نہ ہوگی؟ خیر! نوٹ کے تعلق سے علاج دیوبند کے مضحکہ خیز نظریات پر بہت کچھ کہا اور لکھ جاسکتا ہے، ان مذکورہ عبارات کے علاوہ الی کئی عبارتیں دیوبندی متب فکر کے لٹریچ میں موجود ہیں، جن پر کامل طور سے تھرہ کرنے سے ایک شخیم کتاب وجود میں آسکتی ہے۔

حاصل کلام یہ کہ علائے دیو بند کے کرنسی نوٹ کے تعلق سے جونظریات و تخیلات تھے اس سے ملت اسلامیہ میں سخت تشویش پھیل گئی تھی ہوام تو عوام اہل علم حضرات بھی شش و پنج میں شخصے کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ یہاں تک کہ علاء حرمین شریفین بھی اس مسئلہ میں اپنا موقف بیان نہیں کر سکتے تھے حتی کہ مکہ معظمہ کے مفتی احناف حضرت مولا نا جمال بن عبداللہ فیمیس اس مسئلہ کا کما حقہ شرعی حکم بیان کرنے سے اپناعذراس طرح بیان فر مایا کہ 'آل جے لے مُ

چاندی خرید نے کی صلاحیت ہے کیکن کرنسی نوٹ میں وہ صلاحیت نہیں لہذا ہے کرنا چاہیئے کہ نوٹ کوسکوں میں تبدیل کر لینا چاہیئے کھران سکوں کو چاندی کے عوض دینا چاہیئے تا کہ مال کے عوض مال ہو جائے لیکن تھا نوی صاحب نے بیہ نہ دیکھا کہ جس کرنسی نوٹ سے چاندی خرید نا جائز نہیں توسکہ (جوخود مثل چاندی کے مال ہے) خرید نا جائز کیسے ہوجائے گا؟

دوسرى بات يدكه تفانوى صاحب كالفاظ وهروبيه قيمت مين ديدك ميآت غور فرمائے۔فرض کروکہ سی کو ۲۵ رتولہ سونا خریدنا ہے تووہ کیا کرے؟ تھانوی صاحب کے فتوے کے مطابق وہ ۲۵ رتولہ سونے کی اوسط قیمت فی تولہ تقریباً یانچ ہزار کے حساب سے ایک لاکھ تجیس بزار روپیدی ریز گاری حاصل کرے اور پھر اس ریز گاری کوسونے کی قیمت میں ادا کرے بھلایہ کب ممکن ہے۔ اول تو سوالا کھروپیکی ریز گاری حاصل کرنا ہی غیرممکن بات ہے اور اگر حاصل کربھی لی تو اس کو اٹھانا اور منتقل کرنا بھی سخت دشوار مرحلہ ہے۔ مز دوروں کے ذر بعہ شیلہ یا بیل گاڑی پر لا دکر سنار کی دو کان تک کوئی جواں مر دیے جانے کی بہادری دکھا بھی دے تو اس رقم کو گننا دو کا ندار منظور نہیں کرے گا اور مان بھی لو کہ اگر دو کا ندار نے سوالا کھروپیپہ کی ریز گاری شار کرنے کے لیے سی کواجرت پر بلا کر گنوابھی لیا۔ پھر بھی کامنہیں بے گا۔ کیوں كدا كلے زمانه میں جوكرنسي كاسكة تفاوه حيا ندى كاموتا تفا۔اس میں اس سكدكي قیمت جنتني رقم كي جا ندی ہوتی تھی۔اس سکہ کوتو ژمروڑ کر، باریک چورا کردینے کے باو جوداس کی قوت خریداری زائل نہیں ہوتی تھی کیکن موجودہ زمانہ میں جو کرنسی کاسکہ ہےوہ چاندی کانہیں بلکہ ہلکی کواٹی کے مٹیر بل سے بنا ہوا ہوتا ہے جس کی کرنسی کے اعتبار سے جو قیمت ہے اتنی قیمت اس سکدمیں استعال شدہ دھات کے مٹیر بل کی نہیں۔ لہذا اس دور میں تھانوی صاحب کا مذکورہ فتوی

مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کا ایک عجیب وغربیب فتو کی نوٹ کے تعلق سے

١) كفل الفقيه الفاهم في احكام قرطاس الدراهم (١٣٢٤هـ)

(٢) الذيل المنوط لرسالة النوط (٢) الذيل المنوط لرسالة النوط

(٣) كاسرالسفيه الواهم في ابدال قرطاس الدراهم (٩ ١٣٢٥)

## (۱۴) فتنهٔ تناز عددرباب ایمان ابوین کریمین

الله تبارک و تعالی نے اپنے مجبوب اعظم صلی الله تعالی علیہ وسلم کے نور کواپنے نور سے پیدافر مایا پھر اس نور کو حضرت آ دم علی نبینا وعلیہ الصلو ۃ والسلام کی بیشانی میں رکھا۔ وہاں سے وہ نور منتقل ہو کر حضرت حواعلی ابنھا وعلیہ الصلو ۃ والسلام کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہوا۔ پھر قر ناً بعد قرن وہ نور منقد س پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا حضرت عبدالله کی بیشانی میں اور پھر وہاں سے حضرت آ منہ (رضی الله تعالی عنہا) کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہوا اور بعدہ اپنی میں ظہور ظاہری سے بوری کا ئنات کو منور فر مایا۔ یعنی کہ حضور اقد س صلی الله تعالی علیہ وسلم کے آباء و اجداد اور امہات میں حضرت عبدالله اور حضرت آ منہ سے لے کر حضرت آ دم اور حضرت حوا تک جتنے بھی مر داور عور ت تھے وہ تمام کے تمام موحد ، مؤمن تھے اور کفر و شرک کی نجاست سے پاک وصاف تھے۔ احادیث نبوی صلی الله تعالی علیہ وسلم اس عنوان پر کافی تعداد میں موجود ہیں اور وصاف تھے۔ احادیث نبوی صلی الله تعالی علیہ وسلم اس عنوان پر کافی تعداد میں موجود ہیں اور کہی عقیدہ ابتدائے اسلام سے آج تک ملت اسلامیہ میں دائے ہے۔

لیکن فرقہ و ہابیہ نجدیہ کے اکابر علماء نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کر بمین کے ایمان کا انکار کیا اور معاذ اللہ ان نفوس قد سید کی ذات پاک سے کفر منسوب کیا۔ گتا خی رسول میں علما ہے دیو بندا سے بیبا ک ہوگئے تھے کہ انہوں نے رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماں باپ کی شان میں بھی گتا خی کی۔

آمَانَةٌ فِي آعنَاقِ العُلمَاءِ "يعنى كهم علم علم على الردنون مين المانت جيعنى كدوه علماء فن مو يكاردنون مين المانت جيعنى كدوه علماء فن مو يكارد

ساس برآب نے علم غیب کے مسئلہ پرایک تاریخی کتاب 'الدولة المکیة 'تصنیف فرمائی تو حرم شریف کے اور وہاں پرآپ نے علم غیب کے مسئلہ پرایک تاریخی کتاب 'الدولة المکیة ' تصنیف فرمائی تو حرم شریف کے علماء نے بھی آپ کی علمی جلالت کے سامنے اپنا سرسلیم نم کیا اور آپ کا چینیت فقید اعظم حرم شریف کے علماء میں عام تھا۔ آپ کی شان علمیت سے متاثر ہوکر حضرت مولا نا عبداللہ مرا داور حضرت مولا نا محمد اوی نے نوٹ کے تعلق سے بارہ سوالات پر مشتمل ایک استفتاء اعلی حضرت کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اس کا ایسا مفصل عالمانہ جواب دیا کہ علمائے مکہ چیرت زدہ رہ گئے اور پوری دنیائے اسلام کے علماء ش عش کرا گئے۔

اس مسئله مين فقد كى معتركتاب، 'فقت حالقديد ''سے امام احدرضا كفل كرده جزئيد' لَـوُبَاعَ قِرُطَاسَا بِالُفِ يَجُورُ وَلَا يُكُرَهُ'' كود كي كرمكم عظمه كمفتى حفيه حضرت مولانا مفتى عبدالله بن صديق مجل گئاوريه يكارا مصلى كُهُ اَيُن جَمَالُ بُنُ عَبُدِ اللهِ مِنْ هَذَا النَّاصِ الصّريعين كه حضرت جمال بن عبدالله اس فص صريح يعنى كه صاف وليل سے كہاں غافل ره گئے۔

ام احدرضا محدث بریاوی علیه الرحمة والرضوان نے نوٹ کے مسئلہ پر 'ک ف ل الفقیه الفاهم فی احکام قرطاس الدر اهم ''میں علم کے دریا بہا دیے اور خالفین کے تمام باطل نظریات کی دھجیاں اڑا نے کے ساتھ ساتھ اس مسئلہ کا صحیح اسلامی حکم کتب معتبرہ کے دلائل کی روشنی میں مرقوم فر ماکرتمام شبہات کا از الدفر مادیا۔

کرنی نوٹ کے تعلق سے امام احد رضا کی مندرجہ ذیل تصانیف میری ناقص معلومات میں ہیں۔

■ فرقہ وہابیہ کے امام ربانی اور مقتدامولوی رشید احمد گنگوہی کا ایک فتوی قارئین کی خدمت میں پیش ہے:

'' ''سوال: ہمارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین مسلمان تھے یانہیں؟

جواب: حضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كے والدين كے ايمان ميں اختلاف بهدان كا انقال حالت كفر ميں ہوا ہے۔ حضرت امام صاحب كا فد بہب يہ ہے كدان كا انقال حالت كفر ميں ہوا ہے۔ فقط ''

· ' فقاویٰ رشید بیهٔ 'از:مولوی رشید احمد گنگوهی ، ناشر: مکتبه تھانوی ، دیو بند ،صفحه ۴ • ا

حضوراقد س تاجدار مدینه ملی الله تعالی علیه وسلم کے والدین کریمین کواتنی بیبا کی سے مولوی رشید احمد گنگوہی نے ''کافز'' کہد دیا۔ نہ کوئی دلیل وجہ کفر کی بتائی ، نہ کسی معتر کتاب کا حوالہ اور نہ ہی امام اعظم کا اس تعلق سے کوئی قول نقل کیا بلکہ صرف اتنا لکھ دیا کہ ' حضرت امام صاحب کا مذہب یہ ہے'' افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے کہ علماء دیو بند نے معظمان دین کی تکفیر کو کتنے سہل انداز میں لیا اور جب دشمنان دین کی تکفیر کا معاملہ آیا بتوان دشمنان دین کا دفاع کیا، مثلاً:

مولوی رشیداحد گنگو بی کاایک فتوی ملاحظه بو:

سوال: یزید که جس نے امام حسین علیہ السلام کوشہید کیا ہے وہ یزید آپ کی رائے شریف میں کافر ہے یا فاسق؟

جواب: کسی مسلمان کو کافر کہنا مناسب نہیں، یزید مؤمن تھا بسبب قتل کے فاسق ہوا۔ کفر کاحال دریافت نہیں۔ کافر کہنا جائز نہیں کہ وہ عقیدہ قلب پر موقو ف ہے۔''

· فعاً و کارشیدیهٔ 'از:مولوی رشید احمر گنگوهی ، ناشر : مکتبه تھا نوی ، دیو بند ، صفحه : • ۵

وتمن اسلام يزيد بليد كهجس في شفراده رسول حضرت سيدنا امام حسين كوشهيد كروايا اورسر کار دوعالم صلی الله تعالی علیه وسلم کے قلب اطہر کو سخت تکلیف پہنچائی وہ بیزید علمائے دیو ہند کے لیے قابل دفاع ہے۔ یزید کو برا بھلا کہنے سے روکا جارہا ہے۔ یزید کومومن کہد کر پھریہ وضاحت کی جارہی ہے کہاس کے کفر کا حال معلوم نہیں ۔ تو کیا حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کر بین کے کفر کا حال مولوی رشید احد گنگوہی کومعلوم تھا؟ برزید کے لیے یہاں تك كھاكة كافركہنا جائز نہيں 'كيكن نبي كے ماں باپ كوبے دھڑك كافر كهدديا تو كيابيہ جائز ہے؟ مزید برآں کہ بزید کی حمایت کرتے ہوئے مولوی رشید احد گنگوہی نے آخری جملہ بیلکھا که 'وه عقیده قلب پرموقوف ہے' کینی کہ دل کے عقیدے کا اعتبار بتایا جار ہاہے۔ جب بزید کا معاملہ آیا تو یزید کی موافقت وحمایت کے لیے دل کے عقیدے کا پہلو ڈھونڈھ فاکالا ، اگرواقعی مولوی رشید احمد گنگوہی اور دیگرعلمائے دیو بندا تنے مختاط تھے تو پھر ملت اسلامیہ کے کروڑوں افراد برشرک کے اتنے سارے فتوے کیوں تھوپ دیتے۔ یارسول اللہ کہنے والا کافر، درود تاج ريرٌ هنه والامشرك، غلام محى الدين نام ركھنے والامشرك، سهرا باند ھنے والامشرك، اولياء وانبياء سے استعانت کرنے والامشرک، الغرض ملت اسلامیہ پر بے شار کفر اور شرک کے فتوے دیتے وقت تو دل کے عقیدے کالحاظ نہیں کیا۔ حدتویہ ہوئی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماں باپ پر کفر کاالزام عائد کرتے وقت بھی دل کے عقیدہ کا قطعاً لحاظ نہ کیالیکن گنگوہی صاحب کوحضرت یزید کاجب معامله آیا تواب گنگوہی صاحب شان احتیاط دکھارہے ہیں کہ خبر دار! کسی مسلمان کو کافر کهنا جائز نهیں اوریزید صاحب تو ' دمومن' میں۔ قارئین خود فیصله کریں کہ پچھ تو ہے کہ جس کی بردہ داری ہے۔

و مانی تبلیغی جماعت کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی نے کہا کہ:

( ' حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے والدین کے بارے میں گفتگو کرنے کو بہت

خطرناک سمجھتا ہوں اور ظاہر ہے کہ سی کے والدین کو بیہ کہنا کہ بیہ بدمعاش کافر تھے اس سے اولا دکو طبعی رنج ہوتا ہے۔اس قاعدہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوبھی رنج ہوتا ہوگا۔''

عواله: مولوی محرص امرتسری، ناشر: مکتبه تالیفات اشر فیه، مولوی محرص امرتسری، ناشر: مکتبه تالیفات اشر فیه، رقعانه بهون قسط ۹ ، ملفوظ ۱۲ مصفحه ۱۰

تھانوی صاحب نے جملے کتنے خطرناک ہیں اس کا اندازہ قارئین لگائیں۔ تھانوی صاحب نے کہا کہ اگر کسی کے والدین واقعی بدمعاش کافر ہوں پھر بھی اولا دکوبرا گلے گااس لئے ان کو کافر بدمعاش نہیں کہیں گے حالاں کہ واقعی وہ بدمعاش کافر تھے۔ بیقاعدہ بیان کرنے کے بعداس قاعدہ کو تھانوی صاحب حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کر بیمین کے لیے قیاس کرتے وقت کہ معاذ اللہ وہ بھی کافر تھے لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کورنے نہ ہواس لیے ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ جس کا مطلب صاف ہے کہ گنگوہی صاحب کی طرح مولوی اشرف علی تھانوی بھی حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کر بیمین کو کافر ہی تبھتے ہیں اشرف علی تھانوی بھی حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کر بیمین کو کافر ہی تبھتے ہیں لیکن حضور کا لحاظ کرتے ہوئے والدین کے بارے میں گفتگو کرنے کو بہت خطرناک جانتے سے۔ یعنی کہ تھانوی صاحب کہ الفاظ تو دیھو تمثیل میں صرف کافر ہی نہیں کہا کا اطمینان رکھتے ہیں ذرا تھانوی صاحب کے الفاظ تو دیھو تمثیل میں صرف کافر ہی نہیں کہا بلکہ ' بدمعاش کافر''کا لفظ استعال کیا ہے۔

والدین کریمین کے ایمان کے تعلق سے ایک استفتاء امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمة والرضوان کی خدمت میں آیا آپ نے والدین کریمین (علی انہما وعلیہا الصلاة والسلام) کے موحد اور مؤمن ہونے کے ثبوت میں قرآن، حدیث، تاریخ، وسیر کی معتبر ومتند

کتب کے حوالوں سے وہ دلائل قاہرہ ارقام فرمائے جن کو پڑھ کرایک مومن کا ایمان تازہ اور دل باغ باغ ہوجائے گا۔ اور مخالفین و احسرتاہ کہہ کر اپنے سروں پر خاک ڈالیس گے۔ اس تاریخی تصنیف کا نام ہے:

(۱) شمول الاسلام لاصول الرسول الكرام (٥<u>١٣١ه</u>)

# (۱۵) تبرکات کی تعظیم کا تناز عه

انبیائے کرام اور اولیائے عظام کے آثار مقدسہ وتبر کات مثلاً جہشریف، موئے مبارک، ٹوپی، چیڑی، نعلین شریفین، ملبوسات وغیرہ کی ایک خصوصی نسبت ان نفوس قد سیہ ہونے کی وجہ سے ان تبر کات کی ملت اسلا میہ نے بڑی ہی قدر و تعظیم کی ہے۔ اور تبر کات سے ہونے کی وجہ سے ان تبر کات کی ملت اسلا میہ نے بڑی ہی قدر و تعظیم کی ہے۔ اور تبر کات سے بیار فوائد و بر کات حاصل کرتے آئے ہیں۔ تبر کات کی زیارت کرنے سے صاحب تبرک بر رگ کی عظمت و محبت شان عظمت عیاں ہوتی ہے اور زائرین کے دلوں میں صاحب تبرک برزگ کی عظمت و محبت بختہ ہوتی ہے۔ بزرگوں کے تبر کات کو اپنے پاس حفاظت سے رکھنا، اس کا ادب کرنا، اس کی بختہ ہوتی ہے۔ بزرگوں کے تبر کات کو اپنے پاس حفاظت سے رکھنا، اس کا ادب کرنا، اس کی زیارت کرنا کرانا، اس کے قوسل سے دعا کرنا، فیض و ہر کت حاصل کرنا وغیرہ سلف صالحین میں ابتدائے اسلام سے دائج اور معمول تھا لیکن ہروہ کام جس سے انبیاء و اولیاء کی عظمت کا پر پیم ابتدائے اسلام سے دائج اور معمول تھا لیکن ہروہ کام جس سے انبیاء و اولیاء کی عظمت کا پر پیم لیرائے۔ ان تمام افعال کو دیو بندی محتب فکر کے اکا برعلاء نے ممنوع قرار دیا۔ اور لوگوں کو بزرگان دین کے تبر کات کی زیارت کرنے سے روکا۔ مثلاً:

■ وہائی تبلیغی جماعت کے علیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ:

'' کہیں کہیں جبہ شریف یا موئے شریف پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا کسی اور بزرگ کامشہور ہے۔اس کی زیارت کے لیے یا تو ایسی جگہ جمع ہوتے ہیں یا ان

مخضریہ کہ دیوبندی مکتب فکر کے علماء نے ملت اسلامیہ کابزرگان دین کے ساتھ دشتہ عقیدت کا شنے کی غرض سے بزرگان دین کے تبرکات کا ادب و احتر ام ختم کرنے کے لیے طرح طرح کے ہتھکنڈے اپنائے تبرکات کی زیارت کرنے اوران تبرکات کو باعث برکت ماننے کو گناہ بلکہ شرک تک کہہ دیا۔

امام احمد رضا محدث بریلوی علیه الرحمة والرضوان نے تبرکات بزرگان دین کے دشنوں کا تعاقب فرمایا اور آ ثار مقدسه کی تعظیم، اہمیت اور اس سے حصول برکت کے جواز میں قر آن، حدیث اور اقوال وافعال اولیاء وصالحین سے ایسے قوی دلائل مرقوم فرمائے کہ خالفین مہوت وساکت ہوگئے۔

اس عنوان برامام احدرضا کی تصانیف حسب ذیل ہے۔

(١) بدرالانوار في آداب الآثار (٢٣٢٦هـ)

(٢) أبرّ المقال في استحسان قبلة الاجلال (٨<u>ن١٣ه</u>)

### (۱۲) فتنهٔ آربی(شدهی کرن)

انیسویں صدی عیسوی کا ابتدائی زمانہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے سخت مصیبت و آزمائش کا زمانہ تھا ایک طرف سے اسلام کے نام پر وہابی، غیر مقلدو دیگر فرقہائے باطلہ مسلمانوں کے ایمان چھین رہے تھے تو دوسری طرف سے شدھی والے مسلمانوں کے ایمان کو کوگوں کو گھروں میں بلا کرزیارت کرتے ہیں۔اورزیارت کرانے والوں میں ک عورتیں بھی ہوتی ہیں اول تو ہر جگہان تبر کات کی سندنہیں اورا گرسند بھی ہوتب بھی جمع ہونے میں بہت خرابیاں ہیں۔''

موارد: (دبهشتی زیور'' مصنف: مولوی اشرف علی تھانوی، ناشر: ربانی بک ڈیو، ردبلی،جلد۲،صفحه۳۸۶

تبرکات کے تعلق ہے مولوی اشرف علی تھا نوی کا ایک ملفوظ ملاحظہ ہو:

''اسی طرح بزرگوں کے تبرکات کے ساتھ مجھ کوشغف نہیں مثلاً کرتہ وغیرہ یہ خیال ہوتا ہے کہاس میں کیار کھا ہے۔''

(۱)'' كمالات اشر فيه' ملفوظات مولوى اشرف على تقانوى ، ناشر: اداره تاليفات اشر فيه، تقانه بھون ، باب ا،ملفوظ ۴ • • ۱ ، صفحه ۲۵

(۲) ''حسن العزيز'' از: خولجه عزيز الحسن، ناشر: مكتبه تاليفات اشر فيه، تهانه الريمون، جلدا، حصه ، قبط ۱۹، ملفوظ ۲۳۳، صفحه: ۱۳۷

بزرگان دین کے تبرکات کے ساتھ مولوی انٹر ف علی تھانوی کوشغف نہیں تھا۔ اس کی وجہ خود تھانوی صاحب نے یہ بیان کی کہ' اس میں کیار کھاہے' یہ جملہ تبرکات کی اہمیت گھٹانے اور تبرکات کی تحقیر و تذکیل کرنے کی نیت بدکا بین ثبوت ہے۔

■ امام الوہابیہ مولوی اساعیل دہلوی نے اپی رسوائے زمانہ کتاب'' تقویۃ الایمان' کے باب اول میں''عبادت کے اعمال اور شعائر اللہ کے ساتھ خاص ہیں''عنوان کے تحت بزرگان دین کے آستانہ کے کنوئیں کے پانی کو متبرک سمجھ کر بینا بھی شرک لکھا ہے:

امام احمد رضامحدث بریلوی ان حالات کود کیچر کر جھڑک اٹھے اور ایک مردمجاہد کی شان سے آریوں کے مقابلہ میں میدان مل میں آئے ۔مسلمانوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے تحریرو

تقریر دونوں پہلوؤں سے نمایاں کر داراداکیا۔ 'ستیارتھ پرکاش' کتاب کے ردمیں آپ نے ایک بے مثال اور معرکة الآراء تاریخی کتاب 'کیفر آریئ' تصنیف فرمائی۔ اس کتاب میں آپ نے (۱)یہ جروید (۲) سام وید (۳) اتھروید (٤) رگ وید (٥) برهم وت پران (٦) شری مد بھاگوت گیتا (۷) منوسمرتی وغیرہ کے حوالے سے آریہ فرہ بکا بطلان اور اسلام کی حقانیت ثابت کی۔

آپ نے اپنی اس تاریخی کتاب میں ویدوں کے شلوک بزبان سنسکرت مع شلوک نمبر، ادھیائے نمبر وصفحہ نمبرنقل فرما کر بڑے بڑے پنڈتوں کو اور خود دیا نندسرسوتی کو انگشت بدندان ہونے پر مجبور کر دیا۔ آپ نے دیا نندسرسوتی کوکئی مرتبہ مناظرہ کا چیلنج دیا لیکن اس نے ہمیشدراہ فراراختیاری۔

علاوہ ازیں آپ نے اپنے شنر ادہ اصغر یعنی تاجدار اہل سنت، آقائے نعت، سیدی مرشدی حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان کے ہمر اہ علماء کے ایک وفد کو صوبہ یو پی کے مشر قی علاقہ میں جہال 'شرھی' کا فتنہ وسیع بیانے پرچیل چکا تھا، ہیجا۔ حضور مفتی اعظم ہندگی زیر قیادت علماء کا وفد جس میں (۱) شیر بیشہ اہل سنت حضرت مولا ناحشمت علی خال (۲) صدر الشریعہ حضرت مولا نامجہ علی (۳) صدر الا فاضل حضرت مولا ناسیہ نعیم الدین مراد آبادی (۷) مکد ث اعلماء حضرت مولا نا طفر الدین بہاری (۵) محدث اعظم پاکتان حضرت مولا ناسیہ نعیم الدین بہاری (۵) محدث اعظم پاکتان حضرت مولا ناسر داراحم صاحب لاکل پوری وغیرہ شامل تھے، گیارہ مہینہ تک وفد نے دورہ فر مایا اور الحمد للہ اجن چھلا کھ مسلمانوں نے مرتد ہوکر آریہ فدہب اپنالیا تھا ان کو دوبارہ اسلام میں شامل کر لینے کے ساتھ ساتھ دیگر پانچ لا کھرا جیوتوں کو کلمہ پڑھایا اور کل ملاکر آپ نے گیارہ ما محد رضا کے مصطفیٰ "کے زیر اہتمام دین محدث بریلوی نے گاؤں گاؤں اور قریہ قریہ تریہ عت رضائے مصطفیٰ "کے زیر اہتمام دینی محدث بریلوی نے گاؤں گاؤں اور قریہ قریہ تریہ عت رضائے مصطفیٰ "کے زیر اہتمام دینی محدث بریلوی نے گاؤں گاؤں اور قریہ قریہ تریہ عت رضائے مصطفیٰ "کے زیر اہتمام دینی محدث بریلوی نے گاؤں گاؤں اور قریہ قریہ تریہ عت رضائے مصطفیٰ "کے زیر اہتمام دینی

Imam Ahmad

مدارس اور معلمین کا انظام کیا اور اس کا تمام خرج آپ نے برداشت کیا۔ شدهی کی تحریک کا انسداد کرنے کے لیے امام احمد رضانے جوقر بانیاں پیش کی ہیں اس کی تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے امام احمد رضانے در کار ہے۔ اس زمانہ میں رامپور سے ایک اخبار بنام '' دبد بئا سکندری'' شائع ہوتا تھا۔ اس اخبار کے ہر شارے میں امام احمد رضا محدث بریلوی کی اس فتنہ کے سد باب کے تعلق سے انجام دی ہوئی قربانیاں اور جماعت رضائے مصطفیٰ کی خدمات تفصیل سے شائع ہوتی تھیں۔ وہ تمام اخبارات دستاویزی ثبوت کی حیثیت سے ایشیاء کی عظیم '' رضالا بھریری'' رامپور (یویی) میں محفوظ ہیں۔ '' رضالا بھریری'' رامپور (یویی) میں محفوظ ہیں۔

فتنهٔ آریه کے ردمیں امام احمد رضا محدث بریلوی علیه الرحمة والرضوان کی تصانیف حسب ذیل ہیں:

(۱) کیفرکفر آریه (۲<u>۳۳</u>۳۸)

(٢) قوارع القهار على المجسمة الفجار (٨١٣١هـ)

(۲) پرده در امرتسری (۲<u>۳۲۱ه</u>)

# (21) ارواح مؤمنین کاشب جمعہ وغیرہ کواپنے گھر آنے کے باب میں اختلاف

ارواح مؤمنین شب جمعہ، شب براءت، و دیگر مبارک ایام میں اپنے گھروں کو آتی ہیں اور اپنی اولا دور شتہ داروں سے ایصال ثواب کی متمنی ہوتی ہیں اور استدعا کرتی ہیں ۔ للبذا صدیوں سے ملت اسلامیہ میں بیامر رائج تھا کہ شب جمعہ، عید، عاشورہ کے دن صدقات و خیرات کر کے اس کا ثواب اینے مرحومین کو پہنچاتے تھے۔ ایصال ثواب کا پیطریقہ کتب احادیث

اور کتب سلف صالحین وعلماء متقد مین سے ثابت ہے۔ مثلاً مندامام احمد، طبرانی، حاکم، حلیه، شرح الصدور، تیسیر جامع صغیر، خزانة الروایات، فقاوی امام نسفی ، کنز العباد، الروضه اور شرح مشکلوة شریف وغیرہ میں اس کے وافر دلائل موجود ہیں۔ ایصال ثواب کا بیطر یقه صدقه، خیرات ذکر واذکار اور افعال خیر سے منسلک تھا۔ کوئی غیر شرعی امر اس میں شامل نہ تھا۔ ملت اسلامیہ کےلوگ اس بہانے کار خیر کرتے تھے اور اپنے مرحومین کی اعانت کی نیت سے ان امور خیر کا ایصال ثواب ان کی روحوں کو کرتے تھے۔ لیکن دیوبندی متب فکر کے علماء کو مرحوم مسلمین کے لیے کیا گیا جھلائی کا میکام بھی آنکھ میں کا نیٹے کی طرح کھڑکا اور اس کار خیر سے قوم مسلمین کے لیے کیا گیا جھلائی کا میکام بھی آنکھ میں کا نیٹے کی طرح کھڑکا اور اس کار خیر سے قوم مسلم کورو کئے کے لیے ایڑی چوٹی کاز ور لگایا۔ اور اس کار خیر کو بدعت کہنے کے ساتھ ساتھ مسلم کورو کئے کے لیے ایڑی چوٹی کاز ور لگایا۔ اور اس کار خیر کو بدعت کہنے کے ساتھ ساتھ ارواح مؤمنین کا اپنے گھروں پر آنے کا بھی صاف انکار کیا۔

مولوی رشید احمد گنگوہی کے مجموعہ فتاو کا'' فتاو کی رشیدیہ'' میں لکھاہے کہ:

''سوال: بعض علماء کہتے ہیں کہ مردہ کی روح اپنے مکان پر شب جمعہ کوآتی ہے اور طالب خیرات وثواب ہوتی ہے اور نگاہوں سے پوشیدہ ہوتی ہے بیام صحیح ہے یا غلط؟ جواب: بیروایات صحیح نہیں ، فقط واللہ تعالیٰ اعلم''

''سوال: شب جمعه مر دوں کی روحیں اپنے گھر آتی ہیں یا نہیں؟ جبیبا کہ بعض کتب میں لکھاہے۔

جواب: مردوں کی روحیں شب جمعہ میں اپنے اپنے گھر نہیں آتیں، روایت غلط ہے۔''

سواله: دونو ں حوالے:'' فقاو کی رشید ریہ'' از : مولوی رشید احمد گنگو ہی ، ناشر : مکتبه تھا نوی ، ردیو بند (یوپی ) صفحہ: ۲۹ اور ۴۷۰

9 Imam Ahmad

مولوی اشر ف علی تھا نوی نے لکھا ہے کہ:

د دبعض یہ بھی سبھتے ہیں کہ ان تاریخوں میں اور جمعرات کے دن اور شب براءت کے دنوں میں مر دوں کی روحیں گھروں میں آتی ہیں۔اس بات کی شرع میں کچھاصل نہیں۔''

حواله: صنف: مولوی اشرف علی تھا نوی، ناشر: ربانی بک ڈیو، دہلی، (جہشتی زیور'' مصنف: مولوی اشرف علی تھا نوی، ناشر: ربانی بک ڈیو، دہلی، (جلد ۲،م ۳۷۹

امام احمد رضا محدث بریلوی نے علماء دیو بند کا تعاقب کیا اور دلائل قاہرہ سے لبریز تصانیف مرقوم فرمائیں:

(۱) بوارق تلوح من حقيقة الروح

(۲) اتيان الارواح لديارهم بعد الرواح (۲<u>۳۲۲ه</u>)

### (۱۸) تنازعه درباب حضرت امير معاويه

شیعہ اور روافض کے بہکاوے میں آجانے کی وجہ سے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ نادانستہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کامخالف بن گیا اور بیرخالفت یہاں تک بڑھی کہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ کی تکفیر تک پہنچ گئی۔ حضرت امیر معاویہ کی تکذیب، تذلیل، تو بین اور تکفیر پر مشتمل تبراعام بات بنادی گئی اور اس بات کا بھی خیال نہ کیا گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی رسول اور کا تب وحی تھے۔ ایک عام مسلمان کی تکفیر بھی جب تک اس کے کفر کی قطعی دلیل نہ ہوتب تک نہیں کی جاتی اور اگر کسی نے بلا ثبوت کسی مسلمان

کوکافر کہددیا اور وہ مخص واقعی و بیانہیں تو حدیث کے فرمان کے مطابق کافر کہنے والا مخص خود کافر کہددیا اور وہ مخص واقعی و بیانہیں تو حدیث کے فرمان کے مطابق کافر کہنے والا محض خود کافر ہوجائے گا۔ جب عام مسلمان کے لیے ایسی سخت احتیاط لازمی ہے۔ لیکن شیعہ اور روافض کے بہکاو کے وعلاء دیو بند نے بدرجہ اتم سخت سے شخت احتیاط لازمی ہے۔ لیکن شیعہ اور روافض کے بہکاو کے وعلاء دیو بند نے بھی ہوا دی اور لوگوں کو صحابہ کرام کی جناب میں گتاخ اور بے باک بنانے کے لیے جیرت انگیز اور بے بنیا وفتوے دیے۔ مثلاً:

#### ا مولوى رشيد احر كنگوى في فنوى ديا ب كه:

''روافض وخوارج کوبھی اکثر علماء کافرنہیں کہتے حالاں کہوہ شیخین وصحابہ کواور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو کافر کہتے ہیں۔

(' نقاویٰ رشیدیهٔ 'از:مولوی رشیداحمه گنگوهی ، ناشر: مکتبه تقانوی ، دیوبند،ص۵۱

قارئین مندرجہ بالافتوی بغور ملاحظہ فر مائیں، اس فتوی میں مولوی رشید احمد گنگوہی نے صاف صاف اقر ارکرلیا کہ جو خصشیخین یعنی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبراور حضرت سیدنا فاروق اعظم کو، حضرت سیدنا علی اور دیگر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کافر کہے وہ کافر نہیں ۔ ان حضرات صحابہ کرام کی تکفیر کرنے والے روافض وخوارج کا دفاع کرنے کے لیے گنگوہی صاحب یہ جتانا چا ہتے ہیں کہ اکابر صحابہ کرام کو کافر کہنے والا بھی کافر نہیں ۔ لیکن جب ایٹ پیشوا اور مقتدا مولوی اساعیل دہلوی کا معاملہ آیا تو گنگوہی صاحب جلال میں آگئے اور فتو کی دیا کہ:

''سوال:مولانا محمر اساعیل صاحب شہید دہلوی جومتند الوقت شیخ الکل مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمۃ کے بوتے تھے۔ان کومر دو داور کافر کہنا اور لعن طعن کرنا صحیح ہے یانہیں؟

10 Imam Ahmad

ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں یا ایک شہر سے دوسرے شہرروپیپہھیجنا ایک عام بات ہے۔ تجارت کے لیے مال کی خریداری اور دیگرروز مرہ کی ضروریات کے تحت ایک مقام سے دوسرے مقام روپیہ بھیجنا ضروری ہوتا ہے۔ پہلے کے زمانہ میں پیطریقہ تھا کہ روپیہ پہنچانے کے لیے یا لینے کے لیے آ دمی بذات خود جاتا تھا۔اس طریقہ میں آمدورفت کاسفرخرچ،وقت کا صرف ہونا،سفر کی تکلیف برداشت کرنے کی دشواری کے ساتھ ساتھ سفر میں رویب چوری ہوجانے کا یالٹ جانے کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ لیکن منی آرڈر سے رویہ جھیجنے میں سفر کی تکلیف، مال کے ضائع ہونے ، وقت کے پیجا صرف ہونے وغیرہ سے آدمی نے جاتا ہے اور آمدورفت میں جوخرج ہوتا ہے اس ہے کئی درجہ کم رقم بطور منی آرڈر کی فیس میں دینی پڑتی ہے۔ڈاک خانہ کی طرف سے جو رقم بطور منی آرڈر کی فیس کے وصول کی جاتی ہے وہ بطور مز دوری یا معاوضہ کے لی جاتی ہے کہآ یکی رقم آپ کے بتائے ہوئے پیتہ پر حفاظت سے پہنچا کرمرسل الیہ سے رقم کی وصولیانی کی رسید حاصل کرے وہ رسید بھی آپ کو پہنچادی جاتی ہے۔اس خدمت کے عوض بطورا جرت ڈ اک خانہ کی طرف ہے کچھر قم فیس میں لی جاتی ہے۔

عوام کی ہولت کی بیتر کیب بھی دیو بندی مکتب فکر کے علماء کو گوارانہ ہوئی اور انہوں نے مضحکہ خیز فتاوی کی کھے کرعوام کوایک نے فتنہ میں گرفتار کر دیا کہ نی آرڈر سے روپیہ بھیجنا جائز نہیں۔

■ مولوی رشید احمر گنگوہی نے فتو کی دیا کہ:

''سوال َ بمنی آرڈر کرنا اور محصول منی آرڈر کا دیناشر عاً جائز ہے یا نہیں؟ جواب: بذریعه منی آرڈر روپیہ بھیجنا نا درست ہے اور داخل ربوا ہے اور یہ جو محصول دیاجا تا ہے نا درست ہے۔'' جواب: جوابیا شخص ہو کہ ظاہر میں ہر روز تقوی کے ساتھ رہااور پھر حق تعالیٰ کی راہ میں شہید ہواوہ قطعی جنتی ہے اور مخلص ولی ہے۔ ایسے شخص کومر دو د کہنا خود مر دو دہونا ہے اور ایسے مقبول کو کافر کہنا خو د کافر ہونا ہے۔''

د ' فتاویٰ رشید بیهٔ 'از:مولوی رشید احمد گنگوهی ، ناشر : مکتبه تھا نوی ، دیو بند،صفحه: ۵۹

تعجب کی بات ہے کہ مولوی اساعیل دہلوی کو ان کے عقائد کفریہ اور بارگاہ رسالت میں کی ہوئی تو ہین کے سبب کوئی شخص مر دو داور کافر کہتو ایسا کہنے والاشخص گنگوہی صاحب کے فتو کی سے خو دمر دو داور کافر ہے لیکن رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جال شار صحابہ خصوصاً حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم اور حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہم کو صرف بغض وعنا دکی بنا پر کافر کہے، تو ایسا کہنے والاشخص گنگوہی صاحب کے فتو کی اہمیت صحابہ کرام سے بھی سے کافرنہیں ۔ کیا گنگوہی صاحب کے لیے مولوی اساعیل دہلوی کی اہمیت صحابہ کرام سے بھی زیادہ شھی ؟

یه تقاد بو بندی مکتب فکر کے علماء کا پھیلا یا ہوا ہلکا زہر (Slow Poison) جوآ ہستہ آ ہستہ اثر کر کے لوگوں کو ہزرگان دین کی جناب میں گستاخ بنار ہاتھا۔

حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه کی شان عالی اور خدمات دین کے ثبوت میں امام احمد رضامحدث بریلوی نے حسب ذیل کتابیں کھی ہیں:

(۱) البشرى العاجله من تحف آجله (۱: ۱۳:۸)

(٢) ذب الأهواء الواهيه في باب امير معاويه (٢<u>٣.٣١ه</u>)

(٣) عرش الاعزاز و الاكرام لاول ملوك الاسلام (١٣<u>١٢١ه</u>)

(٤) الاحاديث الراويه لمدح الامير معاويه (٣<u>١٣١ه</u>)

Ahmad 3

11

Imam

سیحے تھے۔لیکن ناجائز عوام کے لیے تھا۔ تھانوی صاحب کے لیے ناجائز نہیں تھا، کیوں کہ:
■ تھانوی صاحب نے قنوج سے اپنے گھر تھانہ بھون منی آرڈر کیا:

''حضرت والانے قنوج ہے ببلغ سورو پید بذریعہ منی آرڈر تھانہ بھون کوروانہ کے ۔ کیے۔ایک رو پیدفیس میں خرچ کیا۔احقرنے عرض کیا کہ ایک رو پیدفضول گیا۔ فرمایا فضول کیوں گیا،اپنی آسائش کے لیے خرچ کیا گیا۔وہ آسائش بیہ ہے کہ بوجھ ہلکا ہوگیا۔''

والد. ('دحسن العزیز''مرتبه: مولوی محمد یوسف بجنوری اور مولوی محمد مصطفیٰ، ناشر: مکتبه رتالیفات انشر فیه، تھا نه بھون، جلد ۴، حصه ۲، قسط ۱۱ صفحه ۳۰۲

یہ تو صرف ایک نمونہ ہے کیوں کہ مولوی اشرف علی تھانوی کی سوانح حیات اور ملفوظات کے مجموعہ پرشتمل کتابوں سے ہم ایسے بہت واقعات پیش کر سکتے ہیں کہ تھانوی صاحب نے کئی مرتبہ منی آرڈر کیے اور کروائے ۔ یعنی کہ کہنا کچھاور کرنا کچھ۔

منی آرڈر کے عدم جواز کافتوئی دے کرعلائے دیو بندنے ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیا تھا۔
منی آرڈر کی فیس کوسود میں شار کر کے حقیقت میں انہوں نے اپنی کج فہمی اور علمی صلاحیت کے
فقد ان کا بین ثبوت دیا تھا۔ منی آرڈر کرنے والا فیس دے رہا ہے، لے نہیں رہا، اگر لیتا اور
علائے دیو بند سود کا بے سودروناروتے تو الگ بات تھی۔ لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے، پھر بھی تفقہ
سے خالی الذہن علمائے دیو بند سود کی راگئی بجا کرملت کو گمراہ کررہے ہیں۔

امام احمد رضا محدث بریلوی علیه الرحمة والرضوان سے منی آرڈر کے متعلق سوال پوچھا گیا، تو آپ نے اس مسئله پرایک مجدد کی شایان شان علم وعرفان، شوامدو بر مصان اور دلائل وجمت سے مزین ایک کتاب تصنیف فرمادی۔ جومعلومات کا ایک بحرذ خارہے۔ اس کتاب کا

''سوال:منی آرڈراور ہنڈی میں کچھفرق ہے یا دونوں کا ایک حکم ہے؟ جواب:منی آرڈر اور ہنڈی میں کچھفرق نہیں ۔ دونوں کا ایک حکم ہے۔منی آرڈر کرناسود میں داخل ہے۔''

حواله: دونوں حوالے:'' فمآو کی رشید ریئ' از:رشید احمد گنگوہی ، ناشر: مکتبه تھانوی ، دیو بند ( یوپی )صفحه:۴۰۰۵ اور ۵۰۳

■ مولوی اشرف علی تھانوی نے تو نیا ڈھکوسلا کیا کہ نی آرڈر کرنا حرام ہے کیکن وصول کرنا حرام ہے کیکن وصول کرنا حرام نہیں۔ایک اقتباس پیش خدمت ہے:

مولوی اشرف علی تھانوی ہے ایک شخص نے منی آرڈر وصول کرنے کا حکم پوچھا۔

''سوال:وصول کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: اس کا اثر بھیجنے والے پر ہوگا، نہ کہ وصول کرنے والے پر۔ کیوں کہ حرمت عقد کی متعاقدین پرہے، نہ کہ وصول کرنے والے پر۔''

عواله: د دحسن العزیز "مرتبه: مولوی محمد یوسف بجنوری، ناشر: مکتبه تالیفات اشر فیه، رتهانه بھون، جلد۳، حصه ا، قسط ۱۲، ص ۱۵۰

مذکورہ عبارت میں تھانوی صاحب کا کہنا کہ''حرمت عقد کی متعاقدین پر ہے' یعنی کہنی آرڈر کرنا حرام ہے تو بیحرام کس نے کیا؟ منی آرڈر بھیجنے والے اور ڈاک خانہ والے نے ۔ ان دو فریقوں نے منی آرڈر کرنے کا حرام کام کیا، وصول کرنے والے کا کیا قصور؟ اس نے تو صرف یہی کیا کہنی آرڈر آیا تو وصول کرلیالہذا حرام کام کرنے کا جواثر یعنی کہ جوگناہ ہوگاوہ منی آرڈر کرنے والے پر ہوگا۔ اس سے پہتہ چلا کہ تھانوی صاحب بھی منی آرڈر کرنے کو ناجائز

احدرضا كوفتح مبين حاصل ہوئی۔

جمعہ کی اذان ٹانی کے تعلق سے امام احمد رضا محدث بریلوی نے اپنے دعویٰ کے شوت میں دلائل کے انبار لگادیئے اور وہ دلائل ایسے شخکم تھے کہ آج تک اس کا کسی سے جواب نہیں بن پایا۔ جمعہ کی اذان ٹانی کے تعلق سے امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمة والرضوان نہیں بن پایا۔ جمعہ کی اذان ٹانی کے تعلق سے امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمة والرضوان نے کل کتنی کتا بیں کھیں اس کی صحیح تعدا دتو معلوم نہیں ہو سکی لیکن میری معلومات میں جتنی تصانیف ہیں وہ مندر جہ ذیل ہیں:

(٥) سلامة لاهل السنة من سيل العناد والفتنة (٢٣٣٢هـ)

# (۲۱) نام اقدس سن کرانگوٹھا چومنے کا تناز عہ

سرکار دوعالم ، حضوراقدس مجبوب رب العالمین کااسم پاک ' محم' صلی الله تعالی علیه وسلم سن کرانگوی چوم کرآئکھول سے لگانا ابتدائے اسلام سے ملت اسلامیہ بیس رائے ہے۔ یہ فعل صرف جذبہ عشق رسول کے تحت کیا جاتا ہے۔ نام اقد س صلی الله تعالی علیه وسلم سن کر انگھول سے لگانا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کی سنت ہے۔ افلو سے جوم کرآئکھول سے لگانا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کی سنت ہے۔ افدان میں ، اقامت میں اور دیگر مواقع پرنام پاک کی تعظیم میں ہاتھ کے انگو شوں یا انگلیوں کو چوم کرآئکھول سے لگانے کا یہ مبارک کام علمائے دیو بند کے لیے آفت جان تھا۔ کیوں کہ دیو بندی متب فکر کے علماء کو ہراس مبارک کام سے نفرت تھی کہ جس کام سے عظمت رسول کا دیو بندی متب فکر کے علماء کو ہراس مبارک کام سے نفرت تھی کہ جس کام سے عظمت رسول کا

نام مندرجہ ذیل ہے:

(1) المنى والدرر لمن عمد منى آردر (١<u>٨,٣١ه</u>)

# (۲۰)جمعه کی اذ ان ثانی کااختلاف

جمعہ کی اذان ٹانی لیعنی کہ جمعہ کے خطبہ کے وقت جواذان کہی جاتی ہے وہ اذان کہاں یردینی چا بیئے لینی مؤذن کہال کھڑا ہوکراذان کہے؟ اندرون مسجد منبر کے پاس امام کے سامنے کھڑا ہوکر کمے یا خارج مسجد کہے؟ جمعہ کی اذان ٹانی کا سنت طریقہ کیا ہے؟ اس مسئلہ میں علمائے دیو بندنے ہمیشہ کی طرح مخالف روش دکھائی اور بیکہا کہ وہ اذان داخل مسجد منبر کے یاس امام کے سامنے دینی چاہئے کیکن حقیقت یہ ہے کہ زمانہ اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جمعہ کے خطبہ کے وقت اذ ان خارج مسجد دی جاتی تھی ۔خلفاءراشدین کے دورخلافت میں بھی خارج مسجد دی جاتی تھی۔ دیوبندی مکتب فکر کے علماء نے جمعہ کی اذ ان ثانی کے سلسلے میں سنت کے خلاف رویہ اپنایالیکن ان کے پاس اینے اس ارتکاب کی صحت کی کوئی قوی دلیل نہ تھی۔امام احد رضا محدث بریلوی کا اس مسئله میں موقف بیرتھا کہ جمعہ کی اذان ثانی خارج مسجد دینی حاجيئ - قارئين كو حيرت موكى كه اس مسله مين علمائ بدايون في بھى امام احد رضا سے اختلاف کیا تھا۔لیکن امام احدرضا محدث بریلوی نے شریعت کے معاملہ میں کسی کا بھی لحاظ نہیں کیا اور جو بات شرعی اعتبار سے ممنوع تھی اس کی مخالفت کی۔ جمعہ کی اذان ٹانی کے تعلق ے اسابھے لے کر ۳۳۵ ہے تک ماحول گرم رہا۔ خاص کر ۳۲۲ ہے سے ۱۳۲۵ ہے تک یہ اختلاف بورے شباب پرتھا۔اس کی وجہ یہ ہوئی کہ علمائے بدایوں کے فتو کی کے جواب میں امام احدرضا محدث بریلوی نے ۳۲۳ میں "اذان من الله" کتاب لکھی تو علماء بدایوں نے امام احد رضا محدث بریلوی پر بدایوں کی کورٹ میں مقدمہ دائر کردیا۔ کیکن اس مقدمہ میں امام

اظہارہو۔لہذاانہوں نے اس مستحب فعل کو بدعت کہ کرلوگوں کوروکااورڈرایا، بلکہ تشددےکام لیا۔اس مسئلہ پر دیو بندی مکتب فکر کے لوگوں نے کئی مقامات پر مار پیٹ تک نوبت پہنچائی ہے۔ اور موجودہ زیانہ میں بھی اس مسئلہ پروہ لوگ لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔

اس مسئلہ میں امام احمد رضا محدث بریلوی نے مخالفین کے ہفوات باطلہ کا تعاقب کر کے علم کے دریا بہائے اور ''منیر العین' نام سے جو کتاب کھی ہے۔ اس کوآج موا سال کا عرصہ گزرگیا ہے لیکن پوری دنیائے دیو بندیت وو ہابیت جمع ہو کر بھی نداس کا جواب لکھ تک ہے اور نہ قیا مت تک لکھ سکنے کی ان میں طاقت وصلاحیت ہے اس عنوان پر امام احمد ضاکی تصانیف اور نہ قیا میں:

- (١) منير العين في حكم تقبيل الابهامين (١٣٨٥)
- (٢) نشاط السكين على حلق البقر السمين (٢)
- (٣) نهج السلامة في تحليل تقبيل الابهامين في الاقامة (٣٣٣هـ)

### (۲۲) تنازعه درباب رویت ہلال

اسلام میں سال، ماہ اور ان کا شار چاندگی رویت پر مخصر ہے۔ اس لیے کہ کوئی مہینہ ۲۹ ردن کا ہوتا ہے اور کوئی مہینہ ۳۰ ردن کا ہوتا ہے۔ رویت ہلال کے معاملہ میں اکثر و بیشتر اختلاف کی دیارہ وقتے رہتے ہیں اور خاص کر رمضان المبارک اور عید کے چاند میں اختلاف کی زیادہ گنجائش ہوتی ہے۔ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مقام پر چاند فظر آگیا اور دوسرے مقام پر چاند نظر آگیا ہے وہاں سے شرعی گواہی (شہادت) منگائی جاتی ہے وہاں سے شرعی گواہی (شہادت) منگائی جاتی ہے باتہ ہوجانے کا حکم نافذ ہوجاتا ہے۔

رویت ہلال کے تعلق سے فقہ اسلامی میں وسیع پیانے پر مسائل ہیں۔ کس مہینہ کا

جا ندد کھنا اور تلاش کرنا ضروری ہے، کم سے کم کتنے آ دمی کا جاند دیکھنا ضروری ہے، ان جاند و کھنے والوں میں کیا صلاحیتیں لا زم ہیں ۔کس کی گواہی معتبر ہے اورکس کی گواہی نا قابل اعتماد ہے۔علاوہ ازیں ایک مقام سے دوسرے مقام پر جاند کی گواہی بھیجنے کے کیا قواعد ہیں، گواہی کس طرح جیجی جائے وغیرہ وغیرہ ۔ ایک مقام سے دوسرے مقام پر گواہی اکثر''شہادت علی الشہا دت' کے طریقہ سے جیجی جاتی ہے۔ یعنی کہ فرض کرو کہ پیلی جھیت میں جاندنہیں نظر آیا اور بریلی شریف میں جاندنظر آگیا۔ پیلی بھیت کے دوعادل اورمشرع مختص جوشری اعتبار سے عا ندکی گواہی کے لیے معتمد علیہ ہوں وہ ہریلی شریف آئیں گے۔ ہریلی شریف میں جا نددیکھنے والوں میں سے دو ایسے محض کہ جن کی گواہی شرعاً معتبر ہے وہ پیلی بھیت سے آئے ہوئے گواہوں کے سامنے گواہی دیں گے کہ ہم نے اپنی آئکھوں سے جاند یکھاہے۔ پیلی بھیت کے وہ گواہ پھر پیلی بھیت جا کر گواہی دیں گے اور اس کے بعد ہی پیلی بھیت میں جا ند ہوجانے کا تحكم جارى كيا جائے گا۔ اس طريقه كودشهادت على الشهادت كهاجاتا ہے۔ جس كى ايك صورت مثال دے کرعرض کی گئی مختصر ہے کہ گواہی میں گواہ کا موجودر ہناضر وری ہے، جا ند کی گواہی میں ریڈیو،اخبار،خط،ٹیلیفون،ٹیلی گرام،فیکس وغیرہ کا قطعاً اعتباز نہیں اوران ذرائع سے موصول ہونے والی شہادت پر کوئی التفات نہیں کیا جائے گا۔ یہی طریقہ ابتدائے اسلام

لیکن دین میں جدت پینداورنئ نئی بدعات کے موجد علمائے دیوبند نے چاند کی گواہی کے معاملے میں اپنے بدعتی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے صدیوں سے مشروع طریقہ میں نئی بدعت ایجاد کی کہ برقی تاریعنی کہ ٹیلی گرام یا خط کے ذریعہ موصول گواہی معتبر ہے۔ علاوہ ازیں چاند کی گواہی میں پچھلوگوں نے مسافت کا نیا مسئلہ کھڑا کردیا کہ ایک مقام سے دوسرے مقام کی زیادہ سے زیادہ مسافت (دوری) ۲ کرمیل ہی ہونی چاہیئے ۔۲ کے میل سے

وجہ ہوسکتی ہے۔صوم میں ایک عدل کی خبر اور افطار میں عدلین کے اخبار پرتو بھی ک بعید نہیں باعتبار زمانہ کے ۔ پس بندہ دونوں فریق کوحق پر جانتا ہے اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ تاربر قی اخبار ہے بذریعہ کتاب کے ۔فقط۔واللّٰداعلم۔

مولوی رشید احد گنگوہی کے مذکورہ بالافتو ہے کواگر جہالت پر بینی کہا جائے تو مناسب ہی ہوگا، کیوں کہ اہل علم حضرات پر اچھی طرح واضح ہوگیا ہوگا کہ مذکورہ فتو کی میں تفقہ کا کامل طور پر فقد ان ہے۔ سائل نے کیا پوچھا اور مسئول نے کیا جواب دیا اور جواب بھی ایسا ہے ڈھنگا دیا کہ نہ اس کا کوئی پیر ہے نہ سر، خیر! مضمون کی طوالت کے پیش نظر اس فتو کی پر مزید تنقیدی گفتگو کوترک کر کے صرف اتناہی کہنا ہے کہ دیو بندی مکتب فکر کے برعتی علماء اور جہلاء عوام الناس نے رویت ہلال کے مسئلہ میں جیجان پیدا کر دیا تھا۔ امام احمد رضا محدث بریلوی سے جب اس مسئلہ پر استفسار کیا گیا تو آپ نے کوہ ہمالیہ سے بھی زیادہ آہنی اور بلند علمی دلائل کے دفاتر مرقوم فرما کر دیو بند کے برعتی ملاؤں اور جاہل عوام کے ہفوات کا ایسا دندان شکن جواب دیا کہوہ تمام انگشت بدندان ہوگرم ہوت وساکت ہوگئے۔

رویت ہلال کے تعلق سے امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمة والرضوان نے مندرجہ ذیل تصانیف کے علاوہ بے شارفاوی بھی ارقام فر مائے ہیں جوآپ کے فتاوی کا مجموعہ ''العطایا المنبویة فی الفتاوی الرضویة ''میں درج ہیں:

- (١) اذكى الاهلال بابطال ما احدث الناس في امر الهلال (٥: ١٣هـ)
- (٢) البدور الاجلة في امور الاهلة (٤<u>: ١٣٠ه</u>)

زیادہ کی دوری سے موصول ہونے والی چاند کی گواہی شرعاً مسموع نہیں۔الیمی گواہی پر اعتبار کرکے جاند ہوجانے کا حکم جاری نہیں کیا جائے گا۔ حاصل کلام میہ کہ چاند کی گواہی کے تعلق سے علمائے دیو بنداور جاہل عوام الناس نے ایسے پیچیدہ اور جدید مسائل کھڑے کردیئے تھے کہ حقیقت طلب لوگ پریثان ہوگئے تھے۔

■ برقی تار(ٹیلی گرام) ہے موصول جاند کی گواہی کے تعلق ہے مولوی رشیداحمد گنگوہی کا ایک فتوی ملاحظہ ہو:

''سوال: یہاں دومولویوں میں اس مسئلہ کے اندراختلاف ہے کہ تار کے ذریعہ سے رویت ہلال عیدورمضان کی اطلاع معتبر ہے یانہیں۔ امید کہ آنخضرت مسئلہ کی تحقیق اور رائے ساسی سے مطلع فرما دیں کہ تاربر تی از روئے فقہ کس شے کے تکم میں داخل ہے؟

اللہ کے یہاں کامعیار میرے اختیار سے باہر ہے۔ وہاں میں کسی کی حمایت نہیں کے رسکتا اور کسی کاوکیل نہیں بن سکتا۔'' حرسکتا اور کسی کاوکیل نہیں بن سکتا۔'' حوالہ:

( " تقویة الایمان "مصنف:مولوی اساعیل دہلوی، ناشر: دارالسّلفیه، بمبئی ،صفحة ۱۲

■ مولوی اشرف علی تھانوی نے انبیائے کرام کی تنقیص اور اولیائے عظام کی تذلیل کرتے ہوئے یہاں تک کہا ہے کہ:

''فرمایا کہ ارے میاں! قیامت کے دن انبیاء کا پیۃ پانی ہو جائے گا پیر ہے چارے کی کیا ہستی ہے۔''

حواله: حواله: والمراقبة مرتبه: مولوی محم<sup>عیس</sup>ی اله آبا دی، ناشر: اداره تالیفات اشر فیه، هون، باب ا، ملفوظ ۲۵۲، صفحه ۱۰

کتنا ہے ہودہ جملہ ہے ہے۔ لگتا ہے علمائے دیو بندگی زبانیں ہے لگا متھیں مذکورہ بالا جملہ دیکھو، اس کے تیور دیکھو، انبیاء و اولیاء کے لیے تھانوی صاحب نے کیسام صحکہ خیز جملہ کس دیا۔ تھانوی صاحب بیم مزاج دینا چاہتے ہیں کہ قیامت میں جب انبیائے اکرام کی بچھ ہیں چھائی تو بیچا رہے پیروں کی کیا چلے گی۔ حالاں کہ قرآن وحدیث میں شفاعت کے تعلق سے وسیع پیانے پردلائل موجود ہیں۔ انہیں دلائل کی روشنی میں امام احمد رضا محدث بریلوی نے علماہ دیو بند کو لاکار اور علماے دیو بند کے عقائد فاسدہ درباب شفاعت کا ردبلیغ فرمایا۔ آیات قرآنی اور چالیس احادیث سے شفاعت مصطفیٰ کا ثبوت دیتے ہوئے نا درزمن کتاب تصنیف فرمائی ہے جس کانام ہے:

(١) اسماء الاربعين في شفاعت سيدالمحبوبين (٥٠٠١هـ)

٣) نور الادلة للبدور الاجلة (٤: ١٣٠٥)

امام احمد رضاا يك مظلوم فكر

(٤) طرق اثبات هلال (٤)

(٥) رفع العلة عن نور الادلة (٥)

(٦) معدل الزلال في اثبات الهلال (٦) معدل الزلال في اثبات الهلال

(۷) براء ت نامه انجمن اسلامیه بانس بریلی (۲: ۱۳:۵)

### (۲۳) فتنهٔ انکارشفاعت

فرقد وہابیہ دیوبند ہے کے ملاؤں نے قوم مسلم کو انبیاء و اولیاء سے رشتہ عقیدت ختم کرنے کی ترغیب دینے کے لیے شفاعت کا بھی انکار کیا اور لوگوں کو بیمزاج دینے کی کوشش کی کہتم جن کو اپنا شفیع سمجھ رہے ہووہ قیامت کے دن تمہارے کچھ کام نہیں آسکیں گے۔ اپنی بیٹی کہتم جن کو اپنا شفیع سمجھ رہے ہووہ قیامت کے دن تمہارے کچھ کام نہیں آسکیں گے۔ اپنی بیٹی سے بھی کام نہیں آسکیں گے۔ بلکہ یہاں تک لکھ دیا کہ خودان کا پہتہ بھی پانی ہوجائے گا۔ لوگوں کو شفاعت کاعقیدہ ترک کردینے کے لیے یہاں تک ڈرایا کہ بیعقیدہ شرک ہے۔ مثلاً:

''اور جوکوئی نبی یاولی کو یاامام اور شهید کو یاکسی فرشته کو یاکسی پیر کوالله کی جناب میں اس قتم کا شفیع سمجھے وہ اصلی مشرک اور بڑا جاہل ہے۔''

د " تقویة الایمان' از:مولوی اساعیل دہلوی ، ناشر: دارالسّلفیہ، بمبئی ، ص ۵۴

مذكوره كتاب كامزيدايك اوراقتباس ملاحظه مو:

'' آپ نے سب کو بلکہ اپنی بٹی تک کو کھول کر سنا دیا کہ قرابت کاحق ادا کرنا ایس چیز میں ہوسکتا ہے جواپنے اختیار میں ہو۔میرا مال ہے اس میں مجھے کو بخل نہیں اور

جواب: ثواب ہوگا۔''

ر (''فقاویٰ رشید بی' از:مولوی رشید احمد گنگوهی ، ناشر: مکتبه تھانوی ، دیو بند صفحه ۵۹۷

گنگوہی صاحب کے مذکورہ فتویٰ نے ملک بھر میں ہلچل مچادی۔ جس کوے کوآج
تک ملت اسلامیہ نے حرام بجھ کراجتناب کیا تھاوہ کوانہ صرف جائز بلکہ کارثو اب ہوگیا خود کمتب
فکر دیو بند کا بڑا حصہ گنگوہی صاحب کے فتوے سے جیرت زدہ تھا۔ لیکن کیا کریں؟ ان کے امام
ر بانی کافتویٰ تھا۔ حالاں کہ ان کو بھی شکایت تو تھی ہی کہ گنگوہی صاحب نے ایسافتویٰ کیوں
دیا؟ یہ بھی ایک معمہ تھا کہ ایسافتویٰ کیوں دیا؟ یہ سوال کہ کیوں دیا؟ کا جواب بھی ہم قارئین کی
خدمت میں دیو بندی مکتب فکر کی کتاب کے حوالے سے دیتے ہیں۔

■ مولوی رشید احمر گنگوہی کی سوانح حیات' تذکرة الرشید' میں ہے کہ:

''جب حاضراً ستانہ ہوا تو اتفاق ہے مجلس شریف میں کوئی شخص کہنے لگا کہ کو ہے غلّہ کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ میں نے کہا فقد کی کتابوں میں تو اس کو ہے کو حلال لکھا ہے۔ حضرت امام ربانی میری اس تقریر کوسن رہے تھے۔ مسکرائے اور فرمایا" ہاں، کھانا شروع کر دو،کسی طرح تو کم ہوں۔''

حواله: حواله: والمسيد ' از: مولوی عاشق الهی میرخهی ، ناشر: مکتبه خلیلیه، سهارن پورک ( یو پی ) جلد۲،صفحه ۱۷۷

مرے بے چارے کوے! کسی کا غلہ کھا جانے کی گتاخی مہنگی ثابت ہوئی۔ گنگوہی صاحب نے فتویٰ کی کمان سے تیرچھوڑ دیا کہ'' کوئے تہاراغلہ کھا گئے، ابتم کوے کو کھا جاؤ۔'' گنگوہی صاحب کے حلت زاغ کے فتوے نے ملت بھر میں لوگوں کے درمیان

### (۲۴) كوّا كھانے كااختلاف

کواجس کا شارشر عی اعتبار سے فاسق پر ندوں میں ہوتا ہے اس کی صورت اور ہیئت ہی الی ہے کہ آ دمی کو کو سے طبعی نفرت ہوتی ہے۔ ملت اسلامیہ میں ہمیشہ کوا کھانا نا جائز اور معیوب ہی سمجھا گیا ہے بلکہ غیر مسلم تک کوا کھانے سے پر ہیز کرتے ہیں۔ ہوٹلوں اور دیسٹورنٹ میں تندوری چکن، چکن، چکن، قورمہ، وغیرہ ہر جگہ ماتا ہے لیکن آپ نے آج تک سی بھی ہوٹل کے مینو (کھانوں کی فہرست) میں کہیں بھی تندوری کوا، زاغ مصالحہ یا کواقورمہ نہیں دیکھا ہوگا۔ کو سے آ دمی کی طبعی نفر سے اور ساتھ ہی شرعی ممانعت کی وجہ سے ہمیشہ پر ہیز کیا گیا ہے۔

دیگرایک وضاحت بھی قارئین کے گوش گزار کردوں کہ ہم اپنے اسپنے گھروں میں روزانہ جو کھانا کھاتے ہیں وہ ہمارے لیے مباح ہے یعنی کہ شریعت میں جن چیزوں کا کھانا طال فر مایا ہے وہ تمام کھانے ہمارے لیے مباح ہیں۔ مباح یعنی جس کے کرنے سے ثواب یا گناہ کچھنیں۔ لیکن و ہابی دیوبندی مکتب فکر کے امام ربانی مولوی رشید احمد گنگوہی کو کو سے نہ جانے ایسا کون سالگاؤتھا کہ انہوں نے کوا کھانے کو صرف جائز ہی نہیں بلکہ کارثو اب قرار دیا۔ یعنی دیگر کھانوں کے مقابل کو ااہمیت حاصل کر گیا کیوں کہ دیگر کھانے تو صرف مباح سے لیکن گنگوہی صاحب کی کو انوازی نے وہ شرف بخشا کہ کوامباح ہونے کے عام درجہ سے بلند رتبہ ہوکراب ثواب کی منزل و درجہ میں آگیا۔

■ مولوی رشیداحمد گنگوہی کا **ندکور ، فتو کی پیش خدمت** ہے:

''سوال: جس جگہ زاغ معروفہ کوا کثر حرام جانتے ہوں اور کھانے والے کو برا کہتے ہوں تو ایسی جگہ اس کوا کھانے والے کو پچھ ثواب ہوگایا نہ ثواب ہوگا نہ عذاب۔

اب قارئین کی خدمت میں ایک حوالہ ایسا پیش کرر ہا ہوں کہ جس کو پڑھ کر دیو بندی متب فکر کے علاء کاعقعت کا ذوق دریا ہے حزن میں غرق ہوجائے گا۔

''سوال: شرع کا کیا تھم ہے کہ کوا دلی جوعموماً بستیوں میں پایا جاتا ہے حلال ہے۔ یا حرام، فقہاء نے بعض اقسام کو سے کوحلال کھا ہے اور بعض کوحرام ۔ اب بیدریافت کرنامنظور ہے کہ بیکوانشم حرام میں ہے یا حلال میں؟ بینواتو جروا۔

جواب: کتب فقه میں تعین اقسام غراب میں الفاظ مختلف ہیں مگر جب فیصله خود کتب فقه میں مذکور ہے کہ مداراس کی خوراک پر ہے۔ پس بیکوا جوان بستیوں میں پایا جاتا ہے اگر عقعق نہ ہو، تو بھی اس کی حلت میں شبہیں۔''

حواله: تواله: مولوی عاشق الهی میرهمی، ناشر: مکتبه خلیلیه، سهارن بور (' تذکرة الرشید' از: مولوی عاشق الهی میرهمی، ناشر: مکتبه خلیلیه، سهارن بور (یو پی)، جلدا، صفحه ۱۷

مولوی رشید احمد گنگوہی کے متعلقین تو گنگوہی صاحب کا دفاع کرنے کے لیے فتو کی کیا کیا تاویلیس کرتے بھرتے تھے لیکن ان تمام تاویلات پرخود گنگوہی صاحب نے پانی بھیر دیا اور اقر ارکرلیا کہ میر اجوفتو کی ہے وہ دیسی کوے کتعلق سے ہے اگر بید دیسی کواعقعق نہ ہوتہ بھی کھانا حلال ہے اس میں کوئی شہنیں۔اب تو تاویل کی بھی گنجائش نہ رہی۔کوے کا مسئلہ اس دور میں اتنازیا دہ زیر بحث تھا کہ ہر شخص اس مسئلہ کا سیحے شرعی حکم معلوم کرنا چا ہتا تھا ہر مسئلہ اس دور میں اتنازیا دہ زیر بحث تھا کہ ہر شخص اس مسئلہ کا سیحے شرعی حکم معلوم کرنا چا ہتا تھا ہر کتے تھے، دیو بندی محتب ان سے کوئی شخص کرتے تھے، دیو بندی محتب ان سے کوئی شخص کوے کے مسئلہ میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، دیو بندی مسئلہ یو چھتا تھا تو وہ برگمانی کرتے تھے کہ شخص ہماراندات اڑ انا چا ہتا

موضوع سخن کی حیثیت حاصل کرلی۔عوام دیو بندی علماء سے طنز بیطور پرکوے کا مسله یو چھتے تھے۔ دیو بندی مولویوں کی حالت خراب تھی۔ کوے کافتویٰ ان کے پیشوا کا تھا حمثلانہیں سکتے تھے۔لہذا انہوں نے اپنی جان چھڑانے کی ایک ترکیب ڈھونڈھ نکالی اور وہ یہ کہ گنگوہی صاحب نے اپنے فتوی میں کوا کھانا ثواب لکھا ہے اس سے مراد بیکوانہیں جو عام طور سے بستیوں میں پایا جاتا ہے بلکہ اس سے مراد عُقْعَقُ کواہے۔ جوافغانستان میں ہوتا ہے۔ آج بھی کسی دیوبندی مولوی کو گنگوہی صاحب کا فرکورہ مسئلہ 'فقاوی رشیدیہ' سے دکھاتے ہیں تووہ یہی تاویل کرتا ہے کہاس کو سے سر ادا فغانستان کا' دعُقَعَتْ'' کواہے۔ حالاں کہ مذکورہ فتو کی میں اشارةً یا کنایةً بھی افغانستان کا یاعقعق کاذ کرتک نہیں کیکن گنگوہی صاحب کا دفاع کرنے کے لیے شروع سے آج تک یہی تاویل کی جارہی ہے۔ گنگوہی صاحب کے اس فتو بے نے دِق کر رکھاتھا اور اب پیعقعق کی بک بک کرتے ہیں۔ حالاں کہ فتوے میں'' زاغ معروف'' یعنی کہ جانا پہچانا کوالکھا ہے، علاوہ ازیں تذکرہ الرشید کی عبارت میں جومذکور کوے غلہ کونقصان پہنچا رہے تھےوہ کیا خاص طور سے غلہ کونقصان پہنچانے کے لیے افغانستان سے ہندوستان تشریف لاتے تھے نہیں، بلکہ یہی کوے تھے جو عام طور سے بستیوں میں یائے جاتے ہیں اور انہیں کووں کو مارکر کھانے کے لیے گنگوہی صاحب نے کہا تھا۔لیکن وائے ہٹ دھرمی! گنگوہی صاحب کا دامن کوے کے خون کے دھبول سے بیانے کے لیے ان کے تبعین ہمیشہ (عقعق" كاكيت كاكردن كرتے ميں جبان سے يہ يو چھتے ميں كه اگروه كواعقعن نه موتو كيا حكم ہے؟ فوراً جواب دیں گے کہ حرام ہے اور یہی ہمارے گنگوہی صاحب کی مرادہے۔آپ خواہ مخواہ جلد بازی میں آ کر ہمارے حضرت گنگوہی کو بدنا م کرتے ہیں گنگوہی صاحب کافتوی ہرکوئی سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ گنگوہی صاحب کے فتوے میں جو کوالکھا ہے اس سے افغانستان کا کوا «عقعق"مراد ہے۔

ہاوراس بدگمانی نے ان کواحساس کمتری میں اس حدتک مبتلا کر دیا کدان کا مزاج چڑ چڑ اہو گیا تھا۔ مسئلہ دریافت کرنے والے سے چڑنے گئے تھے اور سائل کو مسئلہ کا جواب دینے کے بجائے اس کوآ ڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیتے اور تلخ زبانی ، بداخلاقی ، ترش روئی اور بدتہذیب کا مظاہرہ کرتے اور مسئلہ کا جواب دینے سے اپنی جان چھڑ اتے۔جس کا اندازہ مندرجہ ذیل اقتباسات کے مطالعہ سے ہوجائے گا۔

■ وہابی، دیوبندی مکتب فکر کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھا نوی کی ذہنی حالت کوے کے مسئلہ میں اتنی چڑ چڑی ہوگئی تھی کہ وہ سائل کو جواب دینے کے بجائے ذلیل کردیتے تھے۔حوالہ ملاحظہ ہو:

''سفر جمیئی میں ایک شخص نے حضرت والاسے بید دریافت کیا کہ کوے کی گئی قشمیں ہیں۔حضرت والا نے بیفر مایا کہ کوے کی قشمیں تو مجھ کو معلوم نہیں اگر آپ فر مائیں تو آ دمی کی قشمیں بیان کر دوں اور بی بھی عرض کر دوں کہ آپ کون سی قشم میں داخل ہیں، بس شخص تو ایسے خاموش ہوئے کہ بول کرنہیں دیا۔''

مواد: والمجيد " تقانوى صاحب كے ملفوظات كالمجموعه، منبط كرده: مولوى عبدالمجيد كالمجموعه، منبط كرده: مولوى عبدالمجيد كالمجموعة المبادية كالمجد كالمجيد كالمجد كالمجد كالمجد كالمجد كالمجد كالمبادية كالمبادية كالمبادية كالمبادئة ك

■ ایک اورا قتباس پیش خدمت ہے مولوی اشرف علی تھانوی کوے کے مسئلہ میں سائل کوکیا جواب دیتے تھے تھانوی صاحب کے اپنے الفاظ میں:

''جس زمانہ میں کوے کے مسلے میں شورغل ہوا، بہت لوگ میرے پاس مجھ سے پوچھنے آئے۔ میں ان سے پوچھتا کہ کیا کھاؤ گے؟ کہتے نہیں، میں کہتا کہ تو نہ ر بتا وَں گا۔ نہتم پر پوچھنا، نہ مجھ پربتا نا فرض اور عقیدہ کا مسَلہٰ ہیں، میں کہتا ہوں

جب ارادہ کھانے کانہیں تو پوچھتے کیوں ہو کیوں کہ بیفروعی مسئلہ میں سے ہے، اصول میں سے نہیں''

را) ۱٬۰ آداب افتاء و استفتاء 'مرتبه؛ مولوی محمد زید مظاهری ندوی، باهتمام: اقبال احمد قاسمی، ناشر: اداره افادت اشر فیه، هتورا، بانده، یو پی صفحه ۵۲۰ (۲) ۱٬۰ الا فاضات الیومیه من الا فادات القومیه ' ناشر: مکتبه دانش دیوبند (یو پی ) جلدا، قسط ۲۵ ملفوظ ۲۷۲ صفحه ۳۳۷

علما ہے دیوبند کا بید دعویٰ کہ ہم حق بات بتانے سے گریز نہیں کرتے ، وہ دعویٰ ندکورہ بالا اقتباسات سے ڈھول کا پول ثابت ہوا ہے کیوں کہ ایک فرعی مسئلہ میں بھی ان سے نہ ہاں کہتے بنتی تھی ۔ لہذا سمان حق کا ارتکاب کرتے ہوئے بات کوٹا لنے کی ہی کوشش کی جاتی تھی۔

کوے کے تعلق سے جب امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمة والرضوان سے استفتاء کیا گیا تو آپ نے مولوی رشید احمد گنگوہی کے فتوے کار دبلیغ کرتے ہوئے کوے کی کتی قسمیں ہیں، ان تمام اقسام کی تفصیل بتانے کے ساتھ ہر قسم کے کوے پر بحث کی اور فقہ کی کتابوں میں جو' غراب' کا تذکرہ ہے اس کی الیی وضاحت کی کہ مسلم صاف ہوگیا کہ کوا کھانا جائز نہیں ہے۔ آپ نے کوے کے تعلق سے ایک مستقل کتاب ہی تصنیف فرما دی اور اس میں جائز نہیں ہے۔ آپ نے کوے کے تعلق سے ایک مستقل کتاب ہی تصنیف فرما دی اور اس میں آپ نے اسلامی علوم کے ساتھ ساتھ علم حیوانات میں اپنی وسیعے معلومات کا لوہا منوایا ہے۔ فرکورہ کتاب کا مطالعہ ہم کو امام احمد رضا محدث بریلوی کی وسعت علمی پر آفرین کہنے پر مجبور کر دےگا۔ اس تاریخی کتاب کانام حسب ذیل ہے:

(۱) رامی زاغیان ملقب دفع زیغ زاغ (۱۳<u>۲۰ه</u>)

# (۲۵) سجدهٔ تعظیمی کا تناز عه

سجدہ تعظیمی کوبعض جہلاء نے رائج کیااوراس کوجابل صوفیوں اور پیروں نے فروغ دیا، خاص کرخواجہ حسن نظامی وغیرہ نے اس حرکت قبیحہ کوحسب استطاعت تقویت پہنچائی، جابل صوفیوں نے پیروں کوسجدہ کرنے اوران کے انتقال کے بعدان کی قبر کوسجدہ کرنے کی بدعت کو پھیلایا اور پچھ خانقاہوں میں بیہ خلاف شریعت حرکت ہونے گئی، الیی غیرشری خانقاہوں کاحوالہ دے کر محتب فکر دیو بند کے علماء نے ہماری تمام خانقاہوں کو پوری طرح بدنام کردیا، خانقاہوں پر اکتباب فیوض و برکات کے لیے جانے والے مسلمانوں کو بدئتی، قبر پرست اور مشرک وغیرہ کے خطابات دیئے گئے حالاں کہ بوسہ وطواف قبرسے لے کرسجدہ تعظیمی کردیا، ماماء اہل سنت بالخصوص امام احد رضا محدث بریلوی کا مسلک قرآن اور عدیث پرمنی اور سلف صالحین کے طرف کے مطابق ہے۔

خانقا ہوں میں اور دیگر مقامات پر سجدہ تعظیمی کی خلاف شریعت حرکت کے ساتھ امام احمد رضا بڑی تخق سے پیش آئے اور آپ نے قرآن مجید کی متعدد آیات، چالیس متند احادیث ایک سودس فقہی نصوص اور بزرگان دین کے اقوال کثیرہ سے سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے پر ایک معرکۃ الآراء کتاب بنام'' الزبدۃ الزکیہ' تصنیف فرمائی ہے، جس کو پڑھ کر اس سجے عاشق رسول اور پابند شریعت دیدہ ور عالم کی فکرسلیم اور نظر عمیق کا سجے اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ لیکن افسوس کہ امام احمد رضا محدث بریلوی کے سامنے علمی جنگ میں کلک رضا کے زخمی علمات دیو بند نے راہ فرار اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ دروغ بیانی اور افتر ا پروری سے کام لیکرامام احمد رضا پر بجدہ تعظیمی کی برعت آفرینی کا الزام تھوپ دیا۔

سجدهٔ تعظیمی کی تر دید میں امام احمد رضامحدث بریلوی نے تر مذی شریف سنن بیہ قی،

مند احد، حاکم، متدرک، طبرانی، جامع کبیر، ابونعیم، ابوداؤد، ابن ماجه، شرح معانی الآثار، نسائی، بخاری، تبیین الحقائق، غنیة، مبسوط، جامع صغیر، کتاب الاستحسان، عالمگیری، جامع الفصولین، مجمع النوازل، جامع الرموز، محیط، مجمع الانهر، فقاوی تا تارخانیه، شرح مدایه، کافی شرح وافی بشرح کنز، تنویرالا بصار، در محتار، ملتقی الابهر، فقاوے غرائب، شرح ملاعلی قاری، طحطاوی علی الدر، ردامحتار، وغیره جیسی سینکروں مستند کتابوں اور بے شار افکاروآ راء کا خلاصه اور نچور پیش کرتے ہوئے صاف صاف کھا ہے:

"سجدہ حضرت جل جلالہ کے سواکسی کے لیے نہیں۔اس کے غیر کو سجدہ عبادت تو یقنیناً
 اجماعاً شرک مہین اور کفر مبین اور سجد ہ تھے تہ حرام گناہ کبیرہ بالیقین ۔"

ن سجدہ کہ جہال اپنے سرکش پیروں کو کرتے ہیں اور اسے پائیگاہ کہتے ہیں۔ بعض مشائخ کے نز دیک کفر ہے اور گناہ کبیرہ تو بالا جماع ہے۔ پس اگر اسے اپنے پیر کے لیے جائز جانے تو کافر ہے اور اگر اس کے پیر نے اسے ہجدہ کا حکم کیا اور اسے پہند کر کے اس پر راضی ہوا تو وہ شیخ نجدی خود بھی کافر ہوا، اگر بھی مسلمان تھا بھی۔"

"عالموں اور بزرگوں کے سامنے زمین چومنا حرام ہے۔"

زمین بوسی حقیقة سجده نہیں کہ سجدہ میں پیشانی رکھنی ضرور ہے جب بیاس وجہ سے
 حرام اور مشابہ بت پرستی ہوئی کہ صورة قریب ہجود ہے، تو خود سجدہ کس درجہ حرام اور بت پرستی کا
 مشابہ تام ہوگا۔''

ن مزارات كوسجده ماس كسامن زمين چومناحرام ب."

ن مقبره مین نماز مکروه ہے کہ اس میں غالباً کسی قبر کومنھ ہوگا اور قبر کی طرف نماز مکروه

20

Imam Ahmad

3

"\_~

 ''قبرستان میں جب کوئی جگہ نماز کے لے تیار کی گئی ہواور وہاں قبر نہ ہواور نہ نجاست گراس کا قبلہ قبر کیطر ف ہو جب بھی نماز مکروہ ہے۔''

دمولی علی، یا کسی صحابی، یا کسی امام تا بعی، یا امام اعظم، امام شافعی، امام ما لک، امام احمد و امام ابو یوسف، امام محمد، امام بخاری، امام مسلم یا ان کے کسی ایک شاگر د ہے ثبوت صحیح دکھائے کہ انہوں نے کسی غیر خدا کو سجدہ کیا یا اسے جائز بتا یا۔ورند قرآن مجید میں جو پچھ کاذبین برے، اس سے ڈرے اور جلد سے جلد تو بہ کرے۔"

قارئین خود فیصله فرمائیس که مندرجه بالا اقتباسات کے بعد بھی امام احمد رضا محدث بریلوی پر'' قبر پرستی'' کا الزام لگانا کهاں تک درست ہے۔خداا گرتو فیق دیتو سجدہ تعظیمی کی حرمت پر امام احمد رضا محدث بریلوی علیه الرحمة والرضوان کی مندرجه ذیل تصانیف کا کم از کم ایک مرتبہ تو ضرور مطالعه فرمائیں۔

- (۱) الزبدة الزكية في تحريم سجود التحية (١٣٣٧هـ)
- ٢) مفاد الحبر في الصلوة بمقبرة او جنب قبر (٢٣٢٦هـ)

# (٢٦) مندوستان دارالحرب ہے یا دارالاسلام؟

علما ے داو بند نے ہمیشہ یہی طرز عمل اختیار کیا کہ دین میں کوئی نہ کوئی نئی بات کھڑی کرکے ند جب کے نام پر مسلمانوں میں شورش پیدا کی، چا ہے اصولی مسئلہ ہو یا پھر فروی مسئلہ ہو، اپنے ترکی دماغ سے اس میں نئی بات نکال کر پیچیدگی کھڑی کرنا لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے فیصلے اور رائے میں خود ہی تذیذ ب کا شکار رہتے تھے۔ یعنی بھی پچھ فتوی دیا اور کھی پچھ دیاں دار الحرب ہے یا دار الاسلام؟ حالاں کہ بیکوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں تھا بلکہ

طے شدہ مسئلہ تھا کہ ہندوستان دار الاسلام ہے اور ہرگز دار الحرب نہیں کیوں کہ دار الحرب اس کو کہتے ہیں کہ جہاں اسلام کا ایک بھی رکن یا شعائر اسلام کا کوئی بھی کام ادا کرنے کی ممانعت ہو۔ ہندوستان میں پنج وقتہ نماز باجماعت ، علی الاعلان اذ ان دینا، مساجد و مدارس، عیدو قربانی جیسے اہم اور دیگر اسلامی شعائر کے کام بلاکسی روک ٹوک کے ادا کئے جاتے ہیں اور انشاء اللہ ہمیشہ ادا کئے جائیں گے۔ لہذا ہندوستان کو دار الحرب کہنا غلط ہے لیکن جدت پہند علمائے دیو بند نے سیاسی نظریہ کے تحت ہندوستان کے لیے دار الحرب کا فتوی دے دیا۔

■ مولوی رشید احد گنگوہی نے ہندوستان کے دارالحرب ہونے کے تعلق سے تین فتوےدئے ہیں لیکن ان میں تطبیق ہی نہیں۔

''سوال: ملک ہندوستان مملو کہ نصار کی اور مما لک محروسہ نو ابات ہند اور راجگان کا دارج کی ہیں یاذمی، دارجرب ہے یا دار اسلام اور کافر ان ملکوں کے حاکم ہوں یا محکوم حربی ہیں یاذمی، خواہ، ہندوہوں وہ کافریاغیر ہندواور کافرات حربیات ہیں یاذمیات۔ جواب: سب ہندوستان ہندہ کے نزدیک دار الحرب ہے اوریہاں کی کافرات حربیہ ہیں۔''

("فآویٰ رشیدیهٔ 'از:مولوی رشیداحمه گنگویی ، ناشر: مکتبه تھانوی ، دیو بند، صفحه:۵۹۳

مولوي رشيد احد گنگو بي كاايك اورفتوي ملاحظ فرمائين:

''سوال: ہند بقول امام یاصاحبین کیا دار الحرب ہے۔ جواب: ہند کے دار الحرب ہونے میں اختلاف علماء کا ہے۔ بظاہر شخقیق حال بندہ کی خوب نہیں ہوئی۔حسب اپنی شخقیق کے سب نے فر مایا ہے اور اصل مسئلہ میں کسی کوخلاف نہیں اور ہندہ کو بھی خوب شخقیق نہیں کہ کیا کیفیت ہند کی ہے۔

فقط والله تعالى اعلم ـ''

د ٔ فتاویٰ رشیدیهٔ 'از:مولوی رشیداحمد گنگوهی ، ناشر: مکتبه تھانوی ، دیو بند،صفحه۵۰۵ و

مولوی رشیداحمد گنگوہی کا ایک اور فتو کی پیش خدمت ہے:

(" فتاویٰ رشیدیهٔ از :مولوی رشید احر گنگوهی ، ناشر : کتب خاندر هیمیه ، د بلی ، جلدا ، صفحه ک

#### حوالے کے تعلق سے ضروری نوٹ:

فقاوی رشید یہ پہلے تین جلدوں میں تھی کیکن بعد میں تین جلدوں کی ایک جلد کامل بنائی گئی اور بہت سے مسائل کا اس میں اندراج نہیں کیا گیا۔ مذکورہ حوالہ فقاوی رشید یہ کے پرانے نسخ میں موجود ہے لیکن نئے ایڈیشن میں اسے شامل اشاعت نہیں کیا گیا۔

گنگوہی صاحب کے تینوں فتو وَں کو بغور دیکھنے سے یہ بات ثابت ہوگی کہ ان کے یہاں تطبیق نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ پہلے فتو کی میں یقین کے ساتھ ہندوستان کو دار الحرب کہدرہے ہیں، دوسر نقوے میں یہ کہدرہے ہیں کہ ہندوستان دار الحرب ہے یا دار الاسلام اس کی شخصی نہیں اور تیسرے فتوے میں اکثر علماء دار الاسلام کہدرہے ہیں کا جملہ لکھ کر ہندوستان کے دار الاسلام ہونے کا دبلفظوں میں اشارہ کیا ہے۔ یہ ہے علماے دیو بند کا تفقہ فی الدین، گے ہاتھوں دیگرا کا برعلمائے دیو بند کے نظریات کا بھی جائزہ لیس۔

دارالعلوم دیو بند کے بانی مولوی قاسم نا نوتوی نے فتوی دیا کہ:

''ہندوستان دارالحرب است'' (یعنی: ہندوستان دارالحرب ہے )

· ' قاسم العلوم''جلد٣مضحه٣٥

بقول مولوی خلیل احمد انبیٹھوی:

''ہندوستان دارالحرب ہے۔ یہاں رہنامسلمانوں کوحرام اور ہجرت کرناواجب ہے۔''

حواره: حواره: الله مير محلى الله على عاشق الله مير محلى ، ناشر: مكتبه خليليه ، سهارن بور ، الله على مير محلى ، ناشر: مكتبه خليليه ، سهارن بور ، الله على مير محلى ، ناشر: مكتبه خليليه ، سهارن بور ، الله على الل

■ ہندوستان کے دارالحرب ہونے یا نہ ہونے کے ضمن میں دیوبندی مکتب فکر کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی کے تأثر ات کا جائزہ لیں:

دو کسی نے دریافت کیا کہ ہندوستان دار لحرب ہے یا نہیں۔ فرمایا کہ عموماً دار الحرب کے معنی فلطی سے میہ مجھا جاتا ہے کہ جہاں حرب واجب ہو۔ سواس معنی میں تو ہندوستان دار الحرب نہیں کیوں کہ یہاں بوجہ معاہدہ کے حرب درست نہیں۔''

وری این اشر فیه ' از: مولوی محم<sup>عیس</sup>ی اله آبادی ، ناشر: اداره تالیفات اشر فیه ، ( همانه بھون ، باب ا، ملفوظ ۱۱۲ ، صفحه ۱۳۷۷

ایک اور موقع برمولوی اشرف علی تھانوی نے کہا کہ:

''ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ دارالحرب کے معنی دارالکفر ہیں لیکن پھر اس دارالحرب کی دونشمیں ہیں۔ایک دارالامن ایک

■ مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب'' بہشتی زیور''میں'' کفر اورشرک کی ہاتوں کا بیان''عنوان کے تحت لکھا ہے کہ:

د کسی کو دور سے پکارنا اور یہ بھنا کہ اس کوخبر ہوگئی ....سپر ابا ندھنا .... یوں کہنا کہ خدا اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر جیا ہے گاتو فلاں کام ہوجائے گا.... " عوالہ:

- حوالہ:

لیکن بڑے بڑے کفری عقائدر کھنے والوں کا دفاع کرنے کے لیے بجیب وغریب فتوے دیتے تھے اور عوام اور علماء کا متیاز پیدا کرتے تھے، مثلاً:

مولوی رشیداحد گنگو بی کاایک فتو کی ملاحظه بو:

''ایک مرتبہ مولوی محمد حسن صاحب نے دریافت کیا کہ روافض کے بارے میں کیارائے ہے؟ فرمایا ہمارے اساتذہ تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وقت سے برابر تکفیر ہی کے قائل ہیں۔ بعضوں نے اہل کتاب کا حکم دیا ہے اور بعضوں نے اہل کتاب کا حکم دیا ہے اور بعضوں نے مرتد کا مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کی کیارائے ہے؟ ارشاد فرمایا میرے نزدیک ان کے علاء کا فر ہیں اور جہلاء فاسق۔''

ردن تذکرة الرشید' از: مولوی عاشق الهی میرهی ، ناشر: مکتبه خلیلیه ، سهارن پور ( یو پی ) جلد۲ مفحه ۲۸۱

قارئین سوچیں کہ بہشتی زیور کے مذکورہ بالافتوے میں مطلقاً کہا گیا ہے علماءاور جہلاء

دارالخوف۔ دارالامن میں بہت احکام مثل دارالاسلام کے ہوتے ہیں سو ہندوستان دارالحرب ہے کیکن ہے دارالامن۔

( دُلا فَا صَاتِ اليوميمن الا فا دات القوميه ' از : مولوی اشر ف علی تھا نوی ، ناشر : ) ( مکتبه دانش ، دیو بند ( یو پی ) جلد ۲، قسط ۱۹، ملفوظ ۷۵۸ مصفحه ۲۲۲

جب امام احمد رضا محدث بریلوی علیه الرحمة والرضوان سے اس مسئله میں رجوع کیا گیا تو آپ نے فقاوی عالمگیری، سراج و ہاج درر، غرر، شرح نقابی، تنویر الابصار، درمختار، مجمع الانہروغیرہ فقد اسلامی کی معتبر کتابوں کے حوالوں سے ثابت کر کے لکھا کہ' الحاصل ہندوستان کے دار الاسلام ہونے میں شک نہیں' اس عنوان پر آپ نے علم وعرفان کا دریا بہاتے ہوئے ایک تاریخی کتاب تصنیف فرمائی جوواقعی قابل مطالعہ ہے اس کتاب کانام ہے:

(۱) اعلام الاعلام بأن هندوستان دارالاسلام  $(7:11\underline{a})$ 

## (۲۷)روافض زمانه کا فتنه

کفراورشرک کافتو کی دینے کے لیے علم اور یوبند نے ہمیشہ اہل سنت و جماعت کے لوگوں کو تختہ مشق بنایا۔ چھوٹی جھوٹی باتوں کا بہا نہ ڈھونڈ ھے کرشرک کے بڑے بڑے فتو ۔ دیتے لیکن اہل سنت کے علاوہ گراہ اور باطل گروہ کا معاملہ ہوتو فتو کی بازی بھول جا 'ئیں گے اور ان کا جا ہے جیسا بھی فاسد عقیدہ ہوفتو گئیں گا 'ئیں گے بلکہ تاویلیں کریں گے۔ چھلے صفحات میں آپ پڑھ چکے ہوکہ صحابہ کرام کو کا فر کہنے والے پر بھی علمائے ویوبند کفر کافتو کی نہیں لگاتے لیکن اگر کسی سنی مسلمان نے سہرا باندھ لیا، یارسول اللہ کہد دیا بلکہ صرف اتنا ہی کہا کہ اگر خدا اور رسول نے جیا ہاتو فلاں کام ہوجائے گا، تو علمائے دیوبند اس پرشرک کافتو کی لے کر جڑھائی رسول نے جیا ہاتو فلاں کام ہوجائے گا، تو علمائے دیوبند اس پرشرک کافتو کی لے کر جڑھائی

کاامتیاز نہیں برتا گیا کیوں کہ وہ فتو کی اہل سنت کے لوگوں پرتھو پا گیا تھالیکن جب رافضیوں کا معاملہ آیا تو علماء اور جہلاء کا امتیاز بتایا یعنی کہ کوئی جاہل رافضی کیسا ہی کفری عقیدہ رکھے اس کو کافرنہیں کہیں گے۔اس کو جہالت کی رعابیت کا فائدہ دیا جارہا ہے لیکن اگر کسی جاہل سنی نے سہرا باندھ لیایا صرف یا رسول اللہ کہد دیا تو یہاں جہالت کی رعابیت نہیں دی جاتی فوراً کفر اور شرک کے فتو وَں کی مشین گن شروع کر دی جاتی ہے۔

الحاصل! روافض، شیعہ، خارجی، غیر مقلدین یا دیگرکوئی باطل عقیدہ رکھنے والا ہو، عیار مقلدین یا دیگرکوئی باطل عقیدہ رکھنے والا ہو، عیا ہے اس کے اقوال وافعال کفر کی حد تک چینچتے ہوں، لیکن ان کو کافر کہنے میں علمائے دیو بند بہانے نکالیس کے کہ اہل قبلہ کو کیسے کافر کہیں؟ لیکن اہل سنت و جماعت کے لوگوں نے محبت رسول میں اگرکوئی مستحب کام بھی کیا تو یہاں اہل قبلہ کی اصطلاح بھول جائیں گے اور ہڑی دلیری اور بیبا کی سے کفر اور شرک کافتو کی عنایت کریں گے۔

روافض زمانہ کہ پھر چاہے ان کے علماء ہوں یا جہلاء ان کے کفری عقائد یقیناً حدار تد ادکو پہنچ ہوئے تھے۔لیکن علماء دیو بندنے روافض زمانہ کے ساتھ نرمی برتی اوران کومر تد کے بجائے اہل کتاب میں شار کیا۔

مولوی رشید احد گنگوہی نے رافضی سے نکاح کرنے تک میں رعایت برتی اور روافض کواہل کتاب کہا گنگوہی صاحب کافتو کی پیش خدمت ہے:

''سوال:روانف واہل سنن میں منا کحت جائز ہے یا نہیں؟ جواب: جن لوگوں کے نز دیک روافض کا حکم مرتدین کا ہے ان کے نز دیک ہرگز نکاح جائز نہیں اور شاہ عبدالعزیز صاحب علیہ الرحمة والرضوان کا فتو کی اسی پر ہے اور جن لوگوں کے نزیدک رافضیوں کا حکم اہل کتاب کا ہے تو ان کے نز دیک ر رافضیہ عورت کامردشی سے نکاح جائز ہے اور عورت سنیہ کامر درافضی سے جائز

تنہیں۔اوربعض علماءنے جوان کو فاسق کہا ہےتو الیی صورت میں نکاح ہوجا تا گئے۔ ہے مگر بیاح چھانہیں کہاس میں فساد دین کا ہےاور بندہ کےنز دیک روافض کا حکم اہل کتاب کا ہے۔''

حواله: حواله: الله ميرهی ، ناشر: مکتبه خليليه ، سهارن پور ، کار که الرشيد ٔ از: مولوی عاشق الهی ميرهی ، ناشر: مکتبه خليليه ، سهارن پور ، را جلد اصفحه ۱۲۱

مذکورہ فتویٰ میں تو گنگوہی صاحب نے رافضیہ عورت کے ساتھ نکاح کے جواز کا راستہ بھی نکال لیا۔ لگتا ہے تمام باطل فرقہ والوں نے کوئی سینڈ کییٹ بنائی ہوگی کہ سنیوں کے مقابلے میں ہم ایک ہیں لہٰذا آپس میں ایک دوسرے کی تکفیرو مذمت نہیں کریں گے۔

علاے دیوبند کے رویہ نے مسلمان اہل سنت کے دلوں میں روافض زمانہ کے لیے ایک زم گوشہ پیدا کر دیا۔ آج تک جن رافضیوں کوان کے تفریات کی بنا پر مرتد جانتے تھے اب ان کوصرف فاسق یا اہل کتاب کے مثل ماننے گئے۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ رافضی مسلم معاشرے میں گھل مل گئے، یہاں تک کہ آپس میں شادی بیاہ بھی ہونے گئے۔ رافضیوں کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں نفرت تھی اس نفرت کو علمائے دیوبند نے اتنا کم کر دیا کہ لوگ روافض کے ساتھ تمام اسلامی معاملات کرنے گئے اور معاذ اللہ بہت سے لوگ آ ہستہ آ ہستہ رافضی عقائد کو اچھا کہ کے اور معاذ اللہ بہت سے لوگ آ ہستہ آ ہستہ رافضی عقائد کو اچھا کہ کے اور معاذ اللہ بہت سے لوگ آ ہستہ آ ہستہ رافضی عقائد کو اچھا کے دور اپنانے بھی گئے۔

ایسے پراگندہ ماحول میں امام احد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمة والرضوان نے ملت اسلامیہ کی سچی رہنمائی فرمائی اور روافضِ زمانہ کے رد میں ''ردالرفضہ' نام کی کتاب تصنیف فرمائی۔ اس کتاب میں آپ نے روافض زمانہ کے عقائد کفریہ باطلہ ثابت کیے کچھ عقائد حسب ذیل ہیں:

حدیقه ندیه، برجندی، شرح نقایه وغیره پچاس سے بھی زیادہ کتابوں کی ڈیڑھ سوسے زیادہ عبارات کے بہ جوشری سے میں وہ بیان فرمائے۔ مثلًا: احکام ہیں وہ بیان فرمائے۔ مثلًا:

- ن رافضي على العموم كافراورمر تديين \_
- رافضی کے ہاتھ کاذبیجہ مردارہے۔
- وافضی کے ساتھ نکاح صرف حرام ہی نہیں بلکہ خالص زنا ہے۔
- رافضیو سےمیل جول سلام کلام گناہ کیرہ اور اشد حرام ہے۔
- ی جو خص رافضیوں کے ملعون عقائد پرمطلع ہو کر پھر بھی انہیں مسلمان جانے یاان کے

كافر ہونے ميں شك كرے باجماع تمام ائمددين خودكا فرو بے دين ہے۔

روافض زمانه کے ردمیں امام احدر ضامحدث بریلوی علیہ الرحمة والرضوان کے حسب فیل تصانیف ہیں:

- (۱) رد الرفضه
- (٣) شرح المطالب في مبحث ابي طالب (٢<u>١٣١٨)</u>
- (٤) جمع القرآن و بم عزوه لعثمان (٢<u>٣٣٢</u>)
- (o) غاية التحقيق في امامة العلى والصديق (١٣٣١هـ)
- (٦) اعتقاد الاجناب في الجميل والمصطفى والآل والاصحاب  $(\Lambda, 0.11)$
- (v) يعبر الطالب في شيون ابي طالب (v)
- (۸) مطلع القمرين في ابانة سبقة العمرين  $(\Lambda)$

c حضرت سید ناصد ق ا کبراور حضرت سید نا فاروق اعظم کی خلافت کاا نکار کیا۔

صحضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کے علاوہ جینے انبیاء کرام ہیں ان تمام سے حضرت علی مرتضی اور اہل ہیت کامر تبهزیادہ مانتے ہیں۔

اس وقت جوقر آن شریف موجود ہے وہ ناقص ہے۔ موجودہ قر آن سے قر آن زائد
 نازل ہوا تھالیکن حضرات صحابہ کرام نے جوقر آن جمع کیا، وہ ادھور اجمع کیا ہے۔

رافضیوں کا کہنا ہے کہ قرآن شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرات
 اہل بیت کی فضیلت میں جوآیتی تھیں، وہ حضرت عثمان غنی نے نکال ڈالی ہیں۔

حضرت شیخین اور دیگر صحابهٔ کرام کی شان میں تبرّ اکر ناضر وری جانتے ہیں۔

حفرت امیر معاویه و دیگر صحابهٔ کرام کو کافر جانتے ہیں۔ وغیرہ

مذکورہ عقائد باطلہ کی بناپرامام احمد رضانے روافض کی تکفیر فقہ کی معتبر کتابوں سے کی۔

مثلًا:

سراجیه، درمختار، طحطاوی، فتح القدیر، فتاوی خلاصه قلمی، خزانة المفتیین، هدایه، تبیین الحقائق شرح کنزالدقائق، فتاوی عالمگیری، بدائع، بزازیه، اشباه، اتحاف الابصاروالبصائر، فتاوی القرویه، واقعات المفتین، شرح نقایه، فتاوی ظهیریه، بحرالرائق، مجمع الانهر، شرح ملتقی الابحر، غنیه شرح منیه، مستخلص الحقائق شرح کنزالدقائق، شرح کنز، مراقی الفلاح، نظم الفرائد، فتوی علامه نوح کنزالدقائق، شرح کنز، مراقی الفلاح، نظم الفرائد، فتوی علامه نوح آفندی، مجموعه شیخ الاسلام، مغنی المستفتی، عقود الدریه، تنویر الابصار، فتاوی خیریه، غرر متن درر، فتاوی هندیه، طریقه محمدیه،

25 Imam Ahmad

3

نوبت پہنچ جاتی ہے۔ یعنی کہ شہرخموشاں میں لیٹے ہوئے اموات کوبھی پہلوگ خلل پہنچاتے ہیں۔

مولوی رشیداحد گنگوہی کے فتاویٰ کے مجموعہ ' فتاویٰ رشیدیہ' میں ہے کہ:

''اذ ان بعد دفن کے قبر پر بدعت ہے کہ کہیں قرون ثلاثہ میں اس کا ثبوت نہیں اور جوامراییا ہو، وہ مکروہ ہے تحریماً''

حواله: صوادی: مولوی رشید احمد گنگوهی ، ناشر : مکتبه تھانوی ، دیو بند ، صفحه ۱۳۵ کی

فآوی دار العلوم دیو بندمیں ہے کہ:

''اذ ان فن کے بعد مشروع نہیں بلکہ بدعت ہے۔'' حوالہ: \_\_\_\_\_

'' فقاوی دارالعلوم دیوبند'' از:مفتی عزیز الرحمٰن عثانی، ناشر: دارالعلوم دیوبند) ( یو پی )جلد۵، کتابالصلو ة ( ربع چهارم )صفحه:۳۱۳

علاوہ ازیں دیگرعلائے دیوبند اور تبلیغی جماعت کے مبلغین قبر پراذان دینے کے خلاف مہم چلاکراسے ترک کردینے کے لیے مسلمانوں پرزبردی کرتے ہیں۔ امام احمد رضا محدث بریلوی نے اپنی کتاب میں کل پندرہ (۱۵) دلیلیں دے کرقبر پراذان دیناصر ف جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ثابت کیا ہے۔ کرسا چھیں لکھی ہوئی اس کتاب کا جواب لکھنے کی کوئی دیوبندی مولوی ہمت ہی نہیں کرتا اس کتاب کا تاریخی نام حسب ذیل ہے جونمبر اپر درج ہے علاوہ ازیں دفع بلاکے لیے جواذ ان دی جاتی ہے اس کی بھی دیوبندی محتب فکر کے علماء نے ممانعت کی ہے۔ امام احمد ضریریلوی نے اس عنوان پر بھی مستقل کتاب تصنیف فرمائی ہے۔ امام احمد رضا محدث بریلوی نے اس عنوان پر بھی مستقل کتاب تصنیف فرمائی ہے۔

- (١) ايذان الاجرفي اذان القبر (٧٠٠٠هـ)
- (٢) نسيم الصبا في ان الاذان يحول الوباء (٢: ١٣٠٨)

(٩) الكلام الهبي في تشبه الصديق بالنبي (٩)

(١٠) الزلال الانقى من بحر سبقة الاتقى (١٠٠هـ)

(۱۱) لمعة الشمعة لهدى شيعة الشنعة

(١٢) وجود المشوق بجلوة اسماء الصديق والفاروق (١٢٩هـ)

# (۲۸) قبر پراذان دینے کااختلاف

میت کو فن کرنے کے بعد قبر پر اذان دینے کا مستحب طریقہ ملت اسلامہ میں صدیوں سے رائج ہے۔ فن کے بعد فوراً ہی قبر میں مردہ سے سوال ہوتا ہے، مئر کئیر کے سوالوں کا جواب دینے سے بہکانے کے لیے شیطان قبر میں بھی دخل اندازی کرتا ہے جب مردہ سے فرشتے سوال کرتے ہیں کہ تیرارب کون ہے؟ تواس وقت شیطان مردہ کو بہکانے کے لیے اپی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میں تیرارب ہوں۔ شیطان کے فریب سے مردہ کو بچانے کے لیے اپی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میں تیرارب ہوں۔ شیطان کے فریب سے مردہ کو بچانے کے لیے دفن کے بعد فوراً اذان دی جاتی ہے۔ کیوں کہ حدیث شریف کے ارشاد کے مطابق جب مؤذن اذان کہتا ہے تو شیطان پیٹھ بچیر کر ہوا چھوڑتا ہوا بھا گتا ہے۔ قبر پر اذان دینے سے مؤذن اذان کہتا ہے تو شیطان پیٹھ بچیر کر ہوا چھوڑتا ہوا بھا گتا ہے۔ قبر پر اذان دینے سے میت کوکل سات (ک) فائدے ہیں جس کی تفصیل امام احد رضا محدث بریلوی کی کتاب میت کوکل سات (ک) فائدے ہیں جس کی تفصیل امام احد رضا محدث بریلوی کی کتاب درنیا دین مرقوم ہے۔

ملت اسلامیہ کودینی، دنیوی اور اخروی فو اندے محرم کردینے کی اپنی پالیسی کے تحت در بوبندی مکت فرار دے کر دیوبندی مکت فکر کے علاء نے فن کے بعد قبر پر اذ ان دینے کوممنوع اور بدعت قرار دے کر اموات مسلمین کے ساتھ بھی ناانصافی کی اور کر رہے ہیں۔موجودہ دور میں تو اس مسئلہ میں دیوبندی گروہ کی جانب سے اتی تختی برتی جاتی ہے کہ قبرستان میں بھی جھگڑے اور مار پہیٹ تک

26 Imam Ahmad

3

# - حواله: -

نہ کسی کتاب کاحوالہ نہ کوئی دلیل بس جو بھی جی میں آئے لکھ دو۔علما ہے دیو بند کے اکثر فقاوی آپ کو دلائل ہے بالکل خالی ہی ملیس گے۔عید کا معانقتہ بدعت کہد دیالیکن اس کے بدعت ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بیرجان کرتو آپ جیرت کریں گے۔

#### ■ گنگوہی صاحب کافتوی کہ معانقہ کیوں بدعت ہے:

''سوال: معانقة كرنا بالخصوص عيدين كروزكس درجه كا گناه ہے۔ مكروه ہے يا حرام؟

جواب: معانقہ ومصافحہ بوجہ تخصیص کے کہ اس روز میں اس کوموجب سرور اور باعث مودت اور ایام سے زیادہ مثل ضروری کے جانتے ہیں برعت ہے اور کمرو ہتح ہیں۔''

### رد نقاویٔ رشیدیهٔ 'از:مولوی رشید احمد گنگوهی ، ناشر: مکتبه تھانوی ، دیو بند ،صفحه ۱۴۸

مذکورہ فتو ہے میں گنگوہی صاحب یہ کہدر ہے ہیں کہ عید کے دن کو مصافحہ اور معانقہ کرنا دیگرایام کے مقابلے میں موجب سرور یعنی کہ خوشی کا سبب اور باعث مودت یعنی کہ بھائی چارگی کی وجہ سے سجھ کر کرتے ہیں اس لئے بدعت اور مکروہ تحریمی یعنی کہ حرام کے قریب ہے۔ اس کا مطلب بیہوا کہ عید کے دن خوشی اور بھائی چارگی کی وجہ سے مصافحہ اور معانقہ منع ہے۔ تو کیا عید کے دن خوشی اور بھائی چارگی کے بجائے م اور غصہ کا اظہار کرنا چاہیے ، تب ہی مصافحہ اور معانقہ جائز ہوگا؟ ایک اہم بات کی طرف ہم قارئین کی توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ سائل نے تو صرف معانقہ کے ساتھ صرف معانقہ کے ساتھ

### (۲۹)عید کے مصافحہ ومعانقہ کا اختلاف

عید کا دن یعنی کہ خوشی کا دن بلکہ لفظ عید کا اطلاق اصطلاح ساج میں خوشی کے لیے ہوتا ہے۔ مثلاً: کسی کوکوئی خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ یہی کہتا ہے آج تو میری عید ہوگئی۔ علاوہ ازیں عید کے دن ہر سلمان اپنی خوشی میں اپنے مسلمان بھائی کوشر یک کرے اپنی خوشی میں اپنے مسلمان بھائی کوشر یک کرے اپنی خوشی میں اضافہ کرتا ہے اور اپنے مسلم بھائی سے ہاتھ ملا کریا سینے سے سینہ ملا کرعید کی مبارک با ددیتا ہے۔ دو بھائیوں میں یا دو دوستوں میں معمولی رجش ہوگئی دونوں کے دل میں ایک دوسرے کی محبت دو بھائیوں میں یا دو دوستوں میں معمولی رجش ہوگئی دونوں کے دل میں ایک دوسرے کی محبت دبی ہوئی ہے گئی موقع نہ ملا اور اتفاق سے عید کی نماز کے بعد دونوں کی آ تکھیں چار موئیں دل میں دبا ہوا محبت کا جذبہ انجر ااور عید کے بہانے دونوں ایسی گرم جوشی سے گلے ملے ہوئیں دل میں دبا ہوا محبت کا جذبہ انجر ااور عید کے بہانے دونوں ایسی گرم جوشی سے آخوت کہ ماضی کے سارے گلے شکوے کا فور ہو گئے۔ اسلام نے اپنے دینی بھائیوں کو دیکھ کرخوشی کا اظہار کرنا وغیرہ اخلاق حسنہ کی تعلیم وترغیب دی ہے۔

عید کے دن اپنے مسلمان بھائی سے ہاتھ ملانا یعنی کہ مصافحہ کرنا اور گلے ملنا یعنی کہ معافقہ کرنا اور گلے ملنا یعنی کہ معانقہ کرنا ہمیشہ سے ملت اسلامیہ میں رائج تھا، اور ہے۔اس میں کسی قتم کی کوئی خرابی ہیں بلکہ بھلائی ہی بھلائی ہے۔لین علمائے دیو بند کو بھلائی کے اس کام میں بھی بدعت کی برائی نظر آئی اور عید کے دن مصافحہ کرنایا معانقہ کرنے کو بدعت اور مکروہ تحریمی یعنی کہ جرام کے قریب کافتو کی طوئک دیا۔

#### ■ مولوی رشید احمد گنگوہی کے دوفقوے سے پیش خدمت ہیں:

د موال:عیدین میں معانقه کرنا اور بغل گیر ہونا کیسا ہے؟ جواب:عیدین میں معانقه کرنا بدعت ہے۔فقط،والله تعالی اعلم''

استفسار کیا گیا تو آپ نے عید کے معانقہ کے جواز پر کتب معتمدہ ومعتبرہ کے حوالوں سے ایک تاریخی کتاب تصنیف فرمائی ہے۔ اس کی اشاعت کو ۱۰۵ سال کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن اس کا جواب لکھنے سے علما نے دیو بند آج تک عاجز وساکت ہیں۔ اس کتاب کانام ذیل میں مرقوم ہے:

(۱) وشاح الجید فی تحلیل معانقة العید (۱<u>۳۱۲ه</u>)

## (۳۰)ایصال ثواب کے فاتحہ کا کھانا

قوم مسلم میں صدیوں سے بیام رائے ہے کہ اپنے مرحومین کے انتقال کے دن اور تاریخ کو ہر ماہ یا ہر سال فاتحہ دیتے ہیں اور اس کا ثواب اپنے مرحوم رشتہ داروں کو پہنچاتے ہیں۔ فاتحہ کا طریقہ سلف صالحین نے بھی محمودر کھا۔ فاتحہ میں کوئی بھی غیر شرعی ارتکاب نہیں کیا جاتا بلکہ بچھ کھانا پکا کرغر باء و مساکین کو کھلایا جاتا ہے اور کھانا کھانے سے قبل یا بعد میں بچھ آیا تا بہ اور کھانا کھلانے کا ثواب اپنے مرحومین کو بخشا جاتا ہے۔ ایسال ثواب کے اس طریقہ پر بھی دیو بندی محتب فکر کے علاء نے گراہیت سے بھری ہوئی بدعت کا فتو کی دے دیا:

#### ■ مولوی رشیداحر گنگوہی کے دوفتو سے پیش خدمت ہیں:

''سوال: فاتحه کاپڑھنا کھانے پریاشیرنی پر بروز جمعرات درست ہے یا نہیں؟ جواب: فاتحہ کھانے یاشیرنی پر پڑھنا بدعت صلالت ہے ہرگزنہ کرنا چاہیئے۔'' سوال: تیجہ، ساتو اں، دسواں چالیسواں امور مذکورہ امام ابوصنیفہ کے مذہب اور فقہ کی سمعتبر کتب میں ہیں اور ان کا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: تیجہ، دسواں وغیرہ سب بدعت صلالہ ہیں۔ اس کی اصل نہیں۔نفس ساتھ مصافحہ کو بھی اپنے غم وغصہ کا نشانہ بنارہے ہیں۔ یہاں تک کہ گنگوہی صاحب نے "تذکرۃ الرشید" جلداول صفحہ الهارپوید کا مصافحہ اور معانقہ کوصاف حرام لکھ دیا ہے۔ جو کام قوم مسلم کے مابین اتحاد کا باعث تھا۔ اس کوعلمائے دیو بند تفریق بین المسلمین کا اپنا مقصد حل کرنے کے لیے ناجائز میں شار کرارہے ہیں۔

ا مولوی اشرف علی تھانوی صاحب عید کے مصافحہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ:

''فرمایا۔عید کامصافحہ میں ابتداءتو نہیں کرتا ،کیکن دوسرے کی درخواست پر کربھی کے لیتا ہوں۔مگرمولا نا گنگوہی رحمۃ اللّٰدعلیہ بیس کرتے تھے۔ کیوں کہ بدعت ہے، میں مغلوب ہوجا تا ہوں۔''

والد. (\* كلمة الحق' ضبط كرده، مولوى عبدالحق سكنه كوئى ، ناشر: مكتبه تاليفات اشر فيه، رتهانه بهون، قسط بمشتم ، ملفوظ 2 كما بصفحه ۸۸

تھانوی صاحب نے خوداپی زبانی اپنے ''بونے کا اقر ارکرلیا عید کے مصافحہ کو بدعت کہااور مصافحہ کیا بھی اور مصافحہ کرنے کی وجہ سے بدعت کا کام بلکہ گنگوہی صاحب کے کیا بہانہ ڈھونڈ ھ نکالا! کیا مغلوب ہوجانے کی وجہ سے بدعت کا کام بلکہ گنگوہی صاحب کے قول کے مطابق حرام کام کرلینا رواہوگیا؟ اور مغلوب بھی کیا ایسے تھے کہ مصافحہ کرنے کے لیے آنے والا ساتھ میں بندوق لے کرآیا تھا کہا گرتھانوی صاحب اس کی درخواست پر مصافحہ سے انکار کرتے تو وہ تھانوی صاحب کو گولی ماردیتا؟ کیا ایسی مجبوری کے عالم میں مغلوب ہوکر تھانوی صاحب کو گولی ماردیتا؟ کیا ایسی مجبوری کے عالم میں مغلوب ہوکر تھانوی صاحب کو گولی ماردیتا؟ کیا ایسی مجبوری کے عالم میں مغلوب ہوکر موت میں مغلوب ہوئے تھے؟ اور اس طرح مروت میں آخرفعل بدعت کرنا جائز ہے؟ یہ ہے دیو بندی مکتب فکر کے مجد داور حکیم الامت کا کر دار۔
میں آخرفعل بدعت کرنا جائز ہے؟ یہ ہے دیو بندی مکتب فکر کے مجد داور حکیم الامت کا کر دار۔
امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان سے مذکورہ مسکلہ کے تعلق سے

ُ ایصال ثواب چاہیئے۔ان قیو د کے ساتھ بدعت ہی ہے جبیبا کہ او پر کے جواب میں مرقوم ہو چکا ہے۔ اور برا دری کوان ایام میں کھلانا بیرسم ہے اور منع ہے۔ فقط۔واللّٰد تعالیٰ اعلم۔''

د . د نقاویٰ رشید بیهٔ 'از:مولوی رشیداحم گنگوهی ، ناشر : مکتبه تھانوی ، دیو بند ،صفحه ۱۵۴

امام احمد رضامحدث بریلوی نے دیو بندی کمتب فکر کے علاء کے مندرجہ بالانظریات کا ایسا خوش اسلوبی سے تعاقب فرمایا کہ وہ بھی تعجب میں بڑ گئے۔ آپ نے مذکورہ مسئلہ کے تعلق سے ایک معرکۃ الآراء کتاب تصنیف فرمائی اور کتاب میں آپ نے مروجہ فاتحہ کے ثبوت میں حدیث اور علاء متقد مین کی معتبر کتابوں کے حوالوں کے ساتھ ساتھ دیو بندی کمتب فکر کے اکابر کی کتابوں کے بھی حوالے درج فرمادے نے۔ مثلاً: امام الو ہابیہ مولوی اساعیل دہلوی کی کتابیں کی کتابوں کے بھی حوالے درج فرمادے اور فرقہ و ہابیہ کے معلم ثالث مولوی خرم علی بلھوری کی کتابیں کتاب 'نہ صدیحۃ المسلمین ''سے مروجہ فاتحہ کا ثبوت دے دیا۔ اس کتاب کا نام مندرجہ ذیل ہے۔ علاوہ ازیں اس مسئلہ کے تعلق سے امام احمد رضائے اپنے فتاوی میں بہت تفصیلی بہت فصیلی کے خرمائی ہے اور چنداور کتابیں بھی کھی ہیں۔

(١) الحجة الفائحه بطيب التعين والفاتحه (١٠٠١هـ)

(٢) البارقة الشارقة على المارقة المشارقة

(٣) نشاط السكين على حلق البقر السمين (٢٠٠١هـ)

(۳۱) اولیاء اللہ کے مزارات پر چراغ جلانا

اللّٰد نتارک وتعالیٰ نے بے شار انسان پیدا فرمائے۔لیکن وہ تمام انسان مراتب میں

مساوی نہیں۔ یہود، نصاری کا فار مشرکین وغیرہ سے ''مؤمنین'' کوشان امتیاز حاصل ہے پھر مؤمنین میں بھی کئی قسم کے لوگ ہیں۔ انبیاء کرام کے علاوہ ولی، قطب، غوث، ابدال، سالک، صالح، نیک، بد، فاسق، فاجر، وغیرہ وغیرہ ۔ اولیاء اللہ کو اپنی ظاہری حیات میں عامة المسلمین سے ایک امتیازی شان حاصل ہے۔ ان کی زندگی عامة المسلمین کے لیے نمونہ عمل وشعل راہ ہے۔ ان کی وہ شان امتیازی ان کے انتقال کے بعد بھی لوگوں پر ظاہر ہوتی رہے اس نیت سے بررگان دین کے مزارات پر قبہ ، گنبدو غیرہ تغیر کرنا، مزارات پر چراغاں وروشنی کرنا وغیرہ امور مندو بطت اسلامیہ میں رائے ہیں تاکہ کوئی انجان شخص بھی ان کی قبر کی امتیازی شان سے متاثر ہوگران کے مقال کے حالات زندگی سے واقفیت حاصل کر کے ہوکران کے مقال کی جمال کی تعمل کر کے دین، دنیا اور آخرت کی بھلائی سے بہرہ مند ہوجا ہے گا۔ ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر کے دین، دنیا اور آخرت کی بھلائی سے بہرہ مند ہوجا ہے گا۔ ان کی تقدم پر چلنے کی کوشش کر کے دین، دنیا اور آخرت کی بھلائی سے بہرہ مند ہوجا ہے گا۔ لیکن دوری ن کی کھلائی سے بہرہ مند ہوجا ہے گا۔ لیکن دوری ن کی کھلائی سے بہرہ مند ہوجا ہے گا۔

کین دیو بندی کمتب فکر کے علماء کا پیعقیدہ ہے کہ انبیاء و اولیاء ہماری مثل ہیں۔ جب اولیاء کی شان امتیازی ان دیو بندی حضر ات کو قبول نہیں تو ان اولیاء کے انتقال کے بعد ان کی قبور کوشان امتیاز حاصل ہو بیٹل دیو بندی کمتب فکر کو کیسے منظور ہوسکتا ہے۔ لہذاوہ تمام افعال مستحسنہ جوصر ف اولیا ہے کرام کی عظمت شان کے اظہار کے لیے کئے جاتے ہیں ، ان تمام افعال پر دیو بندی کمتب فکر کے علماء نے ناجائز بدعت ، حرام بلکہ شرک تک کے فتوے دے دیئے۔

مولوی اساعیل دہلوی نے اپنی کتاب میں بزرگان دین کے آستانوں کے متعلق لکھا

بر المحالية المحالية

'' وہاں منتیں ماننا، اس پر غلاف ڈالنا، ۔۔۔۔اس کے گر دروشنی کرنی، فرش بجھانا، پانی پلانا، ۔۔۔۔۔اس قتم کی ہاتیں کر بے تو اس پر شرک ثابت ہوتا ہے۔''

د تقوییة الایمان ٔ از:مولوی اساعیل دہلوی، ناشر: دارالسّلفیه، بمبئی، صفحه ۲۴ و رصفح ۲۵

کسی مسلمان کو کافریا مشرک کہددینا دیو بندی مکتب فکر کے علاء کے لیے کتنی آسان بات ہے کہ بزرگان دین کے آستانے پہ پانی پلانے والے کو بھی مشرک کہددیا، علاوہ ازیں غلاف ڈالنے یاروشنی کرنے کو بھی شرک کہددیا۔

امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے علمائے دیوبند کے اس فاسد نظریہ کا تعاقب فرمایا اور قرآن، احادیث اور کتب سلف صالحین کے حوالوں سے ان کے تمام اعتر اضات کا ایباجواب دیا کہ جواب الجواب لکھنے کا تصور بھی نہیں کرتے۔ آپ نے علمائے دیوبند کے تمام شبہات کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ بزرگان دین کے مزارات کی علمت اور شان رفعت میں جو کتا ہیں تصنیف فرمائی ہیں ان کتب کا مطالعہ کرتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم علم کے بحر ذخار میں غوطرزن ہیں۔ میری ناقص معلومات صرف حسب ذیل کتب تک ہی محدود ہیں:

- (۱) بريق المنار بشموع المزار (۱<u>۳۳۱ه</u>)
- ٢) طوالع النور في حكم السراج على القبور (٤ ١٣٠١هـ)
- (٣) الامر باحترام المقابر (٨<u>٩٢١هـ</u>)

# (۳۲)معراج جسمانی کے انکار کا فتنہ

الله تبارک و تعالی نے اپنے محبوب اعظم صلی الله تعالی علیه وسلم کو بحالت بیداری، موش وحواس اورجسم کے ساتھ معراج کرائی جس کے ثبوت میں آیات قر آنی و احادیث متواتر بکثرت موجود ہیں علاہ ازیں تمام امت کا اجماع ہے کہ سرکار دوعالم صلی الله تعالی علیه وسلم کو بحالت بیداری اپنے جسم اطهر کے ساتھ معراج ہوئی ۔ لیکن اپنی ناقص عقل پر اور کچھ پڑھ کھے لینے پر جن کوغرور اور تکبر تھا ایسے کچھ نیچری خیال کے لوگوں نے معراج نبی کے ایمانی واقعے کو

ما ننے سے انکار کیا اور واقعہ معراج کونظر ایمان سے دیکھنے کے بجائے اپنی ناقص عقل کے بیانے سے ناپا اور کہا کہ حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوجسمانی معراج نہیں بلکہ معراج منامی یعنی نیند میں معراج کا خواب دیکھا تھا (معاذ اللہ) مولوی شبلی نعمانی کی کتاب 'سیرت النبی' میں معراج منامی کا اعتراف ہے۔

امام احمد رضا محدث بریلوی نے اس مسئلہ پرعلم وعرفان کے دریا بہادیئے اور ڈابت فرما دیا کہ حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے جسم اقد س کے ساتھ سفر معراج فرمایا۔ اس عنوان پرآپ کی تصانیف حسب ذیل ہیں:

- (١) منبه المنية لو صول الحبيب الى العرش والروية (١٣٢٠هـ)
- (٢) جمان التاج في بيان الصلوة قبل المعراج (٢<u>١٣١</u>ه)

### (۳۳) فتنهٔ دارالعلوم ندوة العلماء

مولوی بیلی نعمانی نے علوم قدیمہ کی نعایم و تعلم کوفروغ دینے کے نام پر کھوٹو میں ' ندوة العلماء' کے نام سے ایک درس گاہ قائم کی۔ تاریخ ادب اور سیر کے علوم کے اعلیٰ معیار کی تعلیم حاصل کرنے کے بے مثال اور عظیم درس گاہ کی حیثیت سے ندوة العلماء کوشہرت دی گئی۔ ۱۹۸۱ء میں برمقام کھوٹو ایک عظیم اجلاس منعقد کرکے پورے ملک میں ندوة العلماء کا تعارف کرایا گیا۔ امام احمد رضا محدث بریلوی نے ابتداء ٹندوة العلماء کی مخالفت نہیں کی بلکہ ۱۸۹۲ء کرایا گیا۔ امام احمد رضا محدث بریلوی نے ابتداء ٹندوة العلماء کی مخالفت نہیں کی بلکہ ۱۸۹۲ء کرایا گیا۔ امام احمد رضا محدث بریلوی نے ابتداء ٹندوة العلماء کی مخالفت نہیں کی بلکہ ۱۸۹۲ء کر بیلوی کی دور رس نگاہ نے فوراً دیکھ لیا کہ پیچر بیک تو انگریزوں کی پرور دہ اور انگریزوں کی نمک بریلوی کی دور رس نگاہ نے فوراً دیکھ لیا کہ پیچر بیک تو انگریزوں کی پرور دہ اور انگریزوں کی نمک خوار ہے۔ علاوہ ازیں فرقہ کو بابید کے علاوہ دیگر علماء نے ندوة العلماء کوعقائد و ہابید کے علاوہ دیگر

30 Imam

Ahmad 3

Imam

Ahmad

163

# (۳۴) لفن بركلمه شريف لكھنے كا تناز عه

مسلمان کا نقال ہونے پراسے نہلا کر گفن پہنا کر بہت ہی ادب واحتر ام کے ساتھ فن کیا جاتا ہے۔میت کو جو کفن پہنا یا جاتا ہے اس پرمٹی یا روشنائی سے کلمہ شریف ،عہد نامہ شریف وغیرہ لکھنے کاطریقہ ابتدائے اسلام سے ملت اسلامیہ میں رائج ہے اور احادیث میں بھی اس کا ثبوت موجود ہے۔جبیبا کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چیاحضرت عباس کے صاحبز ا دے حضرت کثیر بن عباس بن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه، جوحضور کے صحالی بھی ہیں انھوں نے خوداینے ہاتھوں سے اپنے انقال کے پہلے اپنے گفن پر کلمہ شہادت لکھا۔ گفن پر کلمہ شہادت یا عبدنامہ لکھنے کامقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ میت کے لیے امید مغفرت ہو۔اس فعل کی تا ئیدامیر المؤمنین سید نا فاروق اعظم رضی الله تعالی عند نے فرمائی ہے۔حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه کے شاگر دامام اجل طاؤس تابعی نے تواپیے کفن پر عہد نامہ لکھے جانے کی وصیت فر مائی اور حسب وصیت ان کے گفن پرعہد نام لکھا گیا۔

کیکن جبیبا کہ اگلے صفحات میں قارئین سے عرض کیا گیا کہ ہروہ کام جومسلمان کی دینی اور اخروی فائدہ کے لیے ملت اسلامیہ میں ایک ہزار برس سے بھی زیادہ عرصہ سے رائج ہیں۔ان تمام امور مندوبہ ستحن کووہائی دیوبندی مکتب فکر کے علماء نے خلاف اسلام،ممنوع، بدعت وغیرہ قرار دے کربند کروائے اوراینی کتابوں میں ان کاموں کوتر ک کرنے کی تا کیدیں

#### مولوی اشرف علی تھا نوی نے لکھا ہے کہ:

و مسئله نمبر ٩: كفن ميس يا قبر ميس عهد نامه يا اسيخ پير كاشجره يا اور كوتي دعا ركهنا ر درست نہیں۔اسی طرح کفن پریاسینہ پر کافورسے یاروشنائی سے کلمہ وغیرہ یا کوئی متب فکر کے علماء بھی کافی تعداد میں اس میں شریک ہوئے تھے۔لیکن فکری اختلافات سے الشحکام کےمفیدنتائج کی کوئی امید نتھی۔لہذاامام احدرضا محدث بریلوی نے ندوہ سے علیجد گی اختیار کرلی اور ندوة العلماء کے طرزعمل سے اختلاف کرے آپ نے حسب ذیل کتب تصنیف

|                  |                                       | فرما مين: |
|------------------|---------------------------------------|-----------|
| (V <u>[714</u> ) | فتاوى الحرمين برجف ندوة المين         | (1)       |
| (17714)          | فتاوى القدوه لكشف دفين الندوه         | (٢)       |
| ( <u>=1717</u> ) | سوالات حقائق نما بر دوش ندوة العلماء  | (٣)       |
| (21717)          | مراسلات سنت و ندوه                    | (٤)       |
| (V[714)          | ترجمة الفتوئ وجه بدم البلوى           | (0)       |
| (N. 7.14)        | خلص فوائد فتوى                        | (٦)       |
| (A <u>[7]</u> A) | مآل الابرار و آلام الاشرار            | (Y)       |
| (21717)          | اشتهارات خمسه                         | (A)       |
| (21717)          | غزوه لهام سماك دارالندوه              | (٩)       |
| (2)7)7)          | ندوه کا تیجه روداد سوم کا نتیجه       | (1.)      |
| (01710)          | بارش بهاری بر صدف بهاری               | (11)      |
| (01710)          | سيوف العنوه على ذمائم الندوه          | (11)      |
| (1771 <u>a</u> ) | صمصام القيوم على تاج الندوة عبدالقيوم | (17)      |
| (P[71a)          | سوالات علماء و جوابات ندوة العلماء    | (11)      |
| (1717)           | سرگزشت وماجرائے ندوہ                  | (10)      |
| (A171A)          | سکین ونوره بر کاکل پریشان ندوه        | (17)      |
| (V[714)          | فتوى مكه لعث الندوة الندكه            | (۱۷)      |

وردعالکھنا بھی درست نہیں۔''

حواله: ود بهشتی زیور' از: مولوی اشرف علی تقانوی، ناشر: ربانی بک ژبو، دیلی، حصه ۲، مسئله ۹ صفحه ۱۲۲

نہ کسی کتاب کا حوالہ نہ فقہ کی کسی کتاب کی کوئی عبارت کہ جوممانعت پر دلالت کرتی ہو کے بھی ثبوت نہیں اور بے دھڑک ممانعت لکھ دی۔ صرف تھانوی صاحب ہی نہیں بلکہ دیو بندی متب فکر کے علماء کی اکثریت کا یہی طرز عمل رہا ہے کہ جی میں جوآئے لکھ ماروجس کا اندازہ'' فتاوی دار العلوم دیو بند'' کے مندر جہذیل فتوے کا مطالعہ کرنے سے ہوجائے گا۔

''سوال: میت کی کفنی پر کلمه شریف مٹی سے لکھا کرتے ہیں اور میت کو قبر میں رکھنے کے بعد ایک خام اینٹ پر کلمه شریف ککڑی سے لکھ کرمیت کے سرکے پاس مغرب کی جانب رکھتے ہیں۔ نیز مٹی کے چند چھوٹے چھوٹے ڈھیلوں پر ایک شخص موجودین میں سے قل شریف پڑھ کرکل ڈھیلوں کومیت کے ساتھ لحد میں ڈالتے ہیں۔ بیدامور جائز ہیں یا کیا؟

جواب: پیسب امورخلاف شریعت ہیں اور ان کی کچھاصل نہیں ہے۔ ایسی رسوم کوچھوڑ ناچا بہئے۔''

ورد: ('فقاویٰ دارالعلوم دیوبند'' از؛مفتی عزیز الرحمٰن عثانی، ناشر: دارالعلوم دیوبند ( یو پی )جلد۵،مسئله۱۱۰۳،صفحه۱۸۳

مذکورہ فتو کی بھی دلیل وحوالہ سے بالکل خالی ہے۔ اپنے ذہمن کی فہرست خودساختہ میں کفن پر کلمہ لکھنا اہل سنت و جماعت کا کام ہے اس لئے خلاف شریعت کام کا فتو کی عنایت

فرمادیا۔

امام احمد رضا محدث بریاوی سے گفن پرکلمہ شریف، عہد نامہ یا اور کوئی دعا لکھنا، قبر میں عہد نامہ، شجرہ یا اور کوئی تبرک رکھنا وغیرہ کے تعلق سے سوال پوچھا گیا۔ آپ نے امام ابوالقاسم صفار، امام نصیر بن یحی، امام محمد برزازی، علامہ مدقق علائی، امام فقیہ بن عجیل، امام تر مذی وغیرہ کے اقوال معتبر کتابوں مثلاً مجم طبرانی در مختار، فتاوی کبری للمکی، وجیز، مصنف عبدالرزاق، نوادر الاصول سے فتل فرمائے اور گفن پرکلمہ لکھنا جائز ثابت کیا۔

پھرامام احمد رضا محدث بریلوی علیه الرحمة والرضوان نے صحیح بخاری، طبرانی، ابن حبان، حاکم، مند الفردوس، بیہ قی وغیرہ جیسی متند کتب احادیث سے و افر دلائل مع عربی عبارت نقل فرما کر کفن برکلمه شریف کھنے کے جواز میں ایک تاریخی کتاب تصنیف فرمائی جس کا مطالعہ ہرذی علم سے یقنیناً داد تحسین حاصل کرے گا۔ ۹۰ ارسال ہوئی کیکن علمائے دیو بندکواس کتاب کا جواب لکھنے کی ابھی تک فرصت نہیں ملی۔ اس کتاب کا نام ہے:

(۱) الحرف الحسن في الكتابة على الكفن (١<u>٠٠٣هـ)</u>

# (۳۵) بزرگوں کے نام کا پالا ہوا جانور

جینے بھی حلال جانور ہیں ان کو' بسم اللہ ، اللہ اکبر' کہہ کر ذبح کر ناضروری ہے۔ بس صرف اتنی ہی بات ہے پھر جو جانور ذبح کیا گیاوہ چاہے زید کا ہو ، عمرو کا ہو ، یا کسی کا بھی ہواس جانور کو ذبح کرنے والے نے ذبح کرتے وقت تکبیر کہہ کر ذبح کیا تو اب اس کے حرام ہونے کا کوئی سوال پیدانہیں ہوتا۔ زیدیا عمرو کا جانور ہونا حلت کے لیے مانع نہیں اضافت کی وجہ سے حرمتے نہیں ہوتی۔

ملت اسلامیه میں صدیوں سے ایک امر رائج تھا کہ بزرگان دین کی عقیدت میں

32 Imam Ahmad

3

''کسی کے نام پر جانور ذرج کرنا...کسی جانور پر کسی بزرگ کانام لے کراس کا ادب کرنا۔'' حوالہ: '''ہشتی زیور'' از: مولوی اشرف علی تھانوی ، ناشر: ربانی بک ڈیو، دہلی ، حصہ ا ، ص

شواہد سے یہ بات ثابت ہے کہ غوث پاک کی نیاز کے بکرے کوغوث پاک کا نام کے کر ہر گز ذرئے نہیں کیا جاتا۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے نام پر ذرئے کیا جاتا ہے۔ ذرئے کرنے والا دوسرا ہوتا ہے اور مالک دوسرا ہوتا ہے۔ لیکن علما ہے دیو بند بس ایک ہی بات پر اڑے ہیں کہ بزرگان دین سے اس جانور کو کیوں منسوب کیا؟ حرام ہوگیا، شرک ہوگیا۔ (معاذ اللہ)

امام احدرضا محدث بریلوی علیه الرحمة والرضوان سے گوالیار (ایم - پی) سے اس مسئلہ کے تعلق سے استفتاء آیا، آپ نے اس مسئلہ پر بوری ایک کتاب تصنیف فرمائی اور بزرگان دین کے نام پر پالے گئے اور اللہ کے نام پر ذرج کئے گئے جانور کے طال ہونے کا شوت فقہ کی معتبر کتابوں سے دیا ہے اور اس میں چندا ہم با تیں کامی ہیں، مثلاً:

- حلت وحرمت ذبیحه میں ذبح کرنے والے کے حال ، قول اور نبیت کا اعتبار ہے۔
- مسلمان کاجانورکوئی مجوسی بھی اگراللہ کا نام لے کر ذرج کرے گاتو بھی حرام ہے۔
  - مجوسی کاجانور مسلمان نے تکبیر کہد کرذیج کیا، تو حلال ہے۔
- زید کا جانور عمرو ذبح کر لیکن ذبح کرتے وقت عمر وقصداً تکبیر نه کے اور جانور کا
   مالک چاہے سو بارتکبیر کہتار ہے۔ پھر بھی جانور حرام ہے۔
- ن ید کا جانور عمروذ نج کرے اور ذرج کے وقت جانور کا مالک زید ایک مرتبہ بھی تکبیر نہ کے اور ذرج کرنے والاعمر وتکبیر کہدکر ذرج کرے تو حلال ہے۔

لوگ کھانا پکا کر کھلاتے اور اس کا ثواب بزرگان دین کی بارگاہ میں بطور نذرانہ پیش کرتے۔ کھانا پکانے کے لیے گوشت کی جوضر ورت ہوتی تھی وہ گوشت اچھی کوالٹی کا ہواس غرض سے لوگ گھر کے پالے ہوئے جانوراستعال میں لاتے یا اپنے گھروں میں جانور کو پالتے۔مثال كے طورير ماه رئيج الآخر ميں پيران پير، پير دشكير، حضور سيدناغو ث اعظم رضي الله تعالیٰ عنه كی نیاز کا بلاؤیا بریانی بنانے کے لیے اگر کسی نے مہینہ دومہینہ یا کم زیادہ عرصہ پہلے کوئی بکرایا اور كوئي جانورخريدليا اورايخ گھرميں يالا اورنيت ينتھي كه گيار ہويشريف ميں اس كوبسم الله، الله اكبركهه كرذ نح كرك اس كے كوشت ہے سركارغوث ياك رضى الله تعالى عندكى نياز كا كھانا بناؤل گا۔ بیرسممسلم قوم میں صدیوں سے رائج اورمشر و ع تھی۔علماء،صلحاء، فقہاء،سلف وغیرہ نے اس طریقہ کومحودر کھا۔ لیکن و ہائی دیوبندی کتب فکر کے علماء نے مذکورہ طریقہ پر یا لے ہوئے جانورکوٹرام بلکہ شرک تک کہددیا اور وجہ یہ بتانی کہ یہ بزرگ کے نام سے منسوب ہوگیا۔ لہذاحرام اور شرک کا بیفتوی بھی بزرگان دین کی عداوت کی عکاسی کرتا ہے۔ کیوں کہ مذکورہ طریقہ سے جوجانور یالا جاتا تھا،وہ جانور بزرگان دین کے نام سے منسوب ہوجاتا تھا کہ یہ بکرا گیار ہویں شریف میں کٹے گا۔بس یہی اضافت اورنسبت تھی جوعلاے دیو ہند کو کھٹی۔ مولوی اساعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں شرک کی مختلف شکلیں لکھی ہیں۔

'' تقویة الایمان''مصنف:مولوی اساعیل دہلوی، ناشر: دار السّلفیہ، بمبئی، صفحہ کا

■ مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب'' بہشتی زیور''میں''مشرک اور کفر کی باتوں کا بیان' عنوان کے تحت لکھا ہے کہ:

وائسرائے ''لارڈ کرزن' نے ہندومسلم اختلافات میں اضافہ کرنے کی نبیت سے صوبہ بنگال کو ایسٹ اور ویسٹ دوحصوں میں تقسیم کیا۔ اور اس کو وجہ بنا کر ہندومشتعل ہوگئے۔ بالآخر 1911ء میں لارڈ ہارڈ نگ نے بنگال کی تقسیم کومنسوخ کر کے ہندوقوم کی حوصلہ افزائی کی۔

کچھ عرصہ کے بعد ۱۹۱۳ء میں پہلی عالمی جنگ (First World War) بورپ میں شروع ہوئی،اس جنگ میں جرمنی،ترکی اورآسٹریلیانے باہمی تعاون کا معاہدہ کیا اوروہ متفق ہوکرایک فریق کی حیثیت سے تھے۔ان کے مقابل جوفریق تھااس میں انگستان،امریکہ، اٹلی، فرانس، اور روس نے سنڈ کیٹے قائم کی۔اس عالمی جنگ میں انگلتان کا اصلی مقصد ترکی کی سلطنت عثمانیہ کوختم کرنا تھا اور اسی لیے تر کی کے خلاف امریکہ، فرانس، اٹلی اور روس کا جو گروپ تھا اس میں شامل ہوا تھا۔ کیوں کہ ترکی کی حکومت بڑی قوی اور عظیم تھی۔ ایران ، عراق،اردن، جزیرة العرب،مما لک خلیجوغیره ترکی کے زیرافتد ارتصے اوراس وجہ سے ترکی کسی بھی محاذیر انگلستان کوخاطر میں نہیں لاتا تھا۔ بلکہ اس کے مقابل میں ہمیشہ آماد ہُ جنگ رہتا تھا۔ لہذا حکومت انگلستان کسی بھی قیت پرتر کی کی سلطنت عثانیہ کوختم کرنے کاارادہ رکھتی تھی۔ حكومت انگلستان درحقیقت بین الاقو امی تنظیم اسلام کوضرب شدید پہنچا ناچا ہتی تھی۔ اسی نظریه کے تحت ابن عبدالو ہاب نجدی کوخرید کر' و ہائی مذہب' کی بناء رکھی تھی،جس کی گفتگو یہاں نہیں کرنی ہے۔ عالمی جنگ میں ترکی کے محاذیر انگلستان شدید حملہ کرنا جا ہتا تھا لیکن اس کے پاس آ دمیوں کی قلت تھی۔اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اس نے ہندوستان کی اقوام کا استعال کرنا جاہا۔ ہندوقوم تو ترکی کے خلاف لڑنے کے لیے خوشی خوشی رضامند ہوگئی لیکن سوال تھا ہندوستان کےمسلمانوں کورضا مند کرنے کا کیوں کہ بغیر مسلمانوں کی شمولیت کے ہندو کار آمد نہ تھے، لہذا حکومت برطانیہ نے اس وقت کے نام نہا دسلم لیڈروں اور باطل فرقہ کے ملاؤں کواعثا دمیں لیا۔ وسیع پیانے بران کو دولت دی اور ان کواس کام پرلگایا کہوہ ہندوستان

تمام صورتوں میں ذبح کرنے والے کے حال نیت کا عتبار مانا جائے گا۔اوراس شکل خاص میں انکار کرنامحض تحکم باطل ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کتاب کا تاریخی نام حسب ذیل ہے۔

(١) سبل الاصفياء في حكم الذبح للاولياء (١٣١٨هـ)

## (٣٦) تنازعه خلافت غير قريش

ے مدر کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی سے حکومت کا اقتد ارچیس کرانگلتان کی حکومت نے اکھنڈ بھارت (غیرمنقسم ہندوستان) کا انتظام اپنے ہاتھوں میں لیا اور تب سے مسلمانان ہند کے زوال اور انگریزوں کے عروج کی ابتدا ہوئی۔اس موقع کوغنیمت جان کر مشرکین ہندنے اپنااقتد ارقوی بنانے کی تد ابیر شروع کر دیں ۔انگریزوں کے لیے مسلمان وجہ خوف تھے کیوں کہوہ جانتے تھے کہ مسلمانوں سے اقتدار چھینا گیا ہے۔ البذا ہمارے سامنے علم بغاوت یہی قوم بلند کرے گی ۔ قوم مسلم کی بہادری اور جوانمر دی کی تاریخ سے بھی وہ اچھی طرح واقف تصلہٰ ذاوہ بہت ہی محتاط بن کر ہر قدم اٹھاتے تھے۔ بظاہر مسلمانوں سے ہمدر دی کا اظہار کرتے تھے لیکن دریر دہ قوم مسلم کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے آڑے وقتوں میں مسلمانوں کوآ گے کرکے ان کوقر بانی کا بکراہناتے رہے مخلص قوم مسلم انگریزوں کی اس یالیسی ہے غافل تھی۔ ہندوستان کی دو بڑی قوموں کو یعنی کہ ہندواورمسلم قوم میں تنازعہ کی خلیج کو وسیع کرنے کے لیے انگریزوں نے خفیہ طور پر ہندوؤں کوسہلایا اور بڑھاوا دیا، اسی نظریہ کے تحت ۵ ۱۸۸ء میں انگریزوں نے ہی انڈین نیشنل کا نگریس قائم کی۔ ہندولیڈر''بال گنگا دھر تلک''اور ان کے ہم نواؤں نے کانگریس کی آڑ میں ہندو تہذیب وتدن کومسلمانوں پرمسلط کرنے کی کوشش کی۔لیکن ان کابیارا دہ عیاں ہوجانے سے مسلمان متنبہ ہو گئے۔ پھر ہم ۱۹۰ء میں انگریز

34 Imam

Ahmad 3

اس کی آواز نقارخانے میں طوطی کی آواز کی مانند دبادی جاتی تھی۔

امام احمد رضامحدث بریلوی پراللہ تعالی اور اس کے پیار مے جبوب اعظم (جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کا وہ کرم تھا کہ آپ بیٹار صلاحیتوں کے حامل تھے۔ امام احمد رضا سیاست سے الگ رہتے ہوئے بھی سیاست کی گھیوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ بین اللقوامی امور (International Affairs) میں بھی آپ دور رس نگاہ رکھتے تھے۔ انھوں نے سجھ لیا کہنام نہا دسلم لیڈر انگریزوں کے ایماواشارے پر پوری قوم کونا واقفیت کی راہ پر چلا کر ملک اور مذہب دونوں کو نقصان پہنچارہے ہیں۔ آپ کے جذبہ ایمانی نے آپ کو کفن بردوش مجاہد کی حیثیت سے میدان میں لاکھڑ اکیا۔

آپ نے انگریزوں کی جمایت میں ترکوں سے لڑنے کے لیے جانے والوں کوروکا، قوم مسلم کو سمجھایا کہ بیسب انگریزوں کی جال ہے اور موجودہ حالات سے متاثر نہ ہونے کی تلقین کی ۔ آپ نے صدائے حق بلند کرتے ہوئے لوگوں کو متنبہ کیا کہ:

ترکی کی سلطنت عثمانیہ ہماری اسلامی حکومت ہے انگریزوں کی حمایت میں اس سے جنگ کرنا شرعاً جائز نہیں۔

انگریز نصاری بین اسلام کے قدیم دشمن بین اور وعدہ خلافی کرنا ان کے لیے معمولی بات ہے۔ انہوں نے مسلمانوں سے خصوصی طور پر جووعدہ کیا ہے کہ اس جنگ میں فتح حاصل ہونے پرترکی کی سلطنت عثانیہ کا اقتد ارمسلمانان ہند کے حوالے کیا جائے گا اس وعدے سے وہ انجراف کریں گے اور وعدہ خلافی کر کے تم کودھو کہ دیں گے۔

ا یک اہم نکتہ جو بین الاقوامی امور میں مہارت پر بنی اور اپنے مادروطن کی و فا داری پر

کے مسلمانوں کو حکومت برطانیہ کی جمایت میں ترکی کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کریں۔ ایمان فروش اور ضمیر فروش لیڈروں کو حکومت برطانیہ نے بیدلا کی دیا تھا کہ اگر اس جنگ میں ترکی کو شکست ہوئی تو ترکی کی سلطنت عثانیہ کا اقتد ارہم ہندوستان کے مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے۔ لہذا سلطنت عثانیہ کے اقتد ارکے حصول کی لا کی میں ان لیڈروں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ لیڈروں نے عوام سلمین کوروش مستقبل کے شہر بے خواب دکھائے ، ملاؤں نے مذہب کا سہارا لے کر حکومت سے و فا داری کی راگئی بجائی اور حکومت برطانیہ کی حمایت میں فضاہموار کرلی۔

نام نہادمسلم لیڈر کرس کی لا لیج میں ایک عظیم اسلامی حکومت کوختم کرنے کے لیے مستعد ہو گئے تھے۔لیڈروں نے اقتد ار کے حصول کے ماقبل ہی خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے مولوی ابوالکلام کونامز دکرلیا تھا اور رات دن اسی امید وآرز و میں تھے کہ کبتر کی کی حکومت کا زوال ہوتا کہ ہمارے اقتدار کا آفتاب طلوع ہو۔ ہندوستان سے گروہ درگروہ افراد حکومت برطانیہ کی حمایت میں ترکی ہے لڑنے کے لیے روانہ ہوئے۔ان میں مسلمان بھی تھے اور ہندو بھی تھے۔مسلمانوں کونام نہا دمسلم لیڈروں نے اکسایا تھااور ہندوقوم کومسٹر ایم، کے، گاندھی نے ترغیب دی تھی۔ پورا ملک ہندوستان حکومت برطانیہ کی نصرت وحمایت میں لگاہوا تھالیکن ہندوستان کے باشندوں کو بیمعلوم نہ تھا کہ حکومت برطانیہ ان کے ساتھ خطرنا ک کھیل کھیل رہی ہے۔ ہندوستان کی بھولی عوام اسنے لیڈروں کے بہکاوے میں آکر ناوا قفیت میں اسنے ملك كاعظيم نقصان كررج تصدليدرون في قوم يرايبارعب اورتسلط قائم كرركها تها كدان كے خلاف مونا۔ تمام آفات كودعوت دينا تھا۔ سياسي ليڈروں نے مذہب كااستعال سياسي مفاد ك ليكرنے سے بھى اجتناب نہيں كيا۔ ماحول ايساير اگندہ تھا كەصدائے حق بلندكرنے ك لیے دل،گر دے کی ضرورت بھی اورا گر کوئی ہمت کر کےصدائے حق بلند کرنے کی کوشش کرتا تو

مطالعه کریں۔اس کتاب کانام ہے۔

(١) دوام العيش في الائمة من قريش (١٩ ١٣٣٥هـ)

# (سے) فتنہ خلافت سمیٹی

سلطنت عثانیہ کے اقتد ار کے حصول کی لا کچ میں مسلمانان ہندنے اپنے گراہ کرنے والے لیڈروں کے دام فریب میں آ کر حکومت برطانیہ کی حمایت کی۔ 1919ء میں پہلی عالمی جنگ کا اختتام ہوا۔ اس جنگ میں جرمنی اور اس کے ساتھی ملک آسٹریلیا اور ترکی کوشکست ہوئی۔انگریز اینے وعدہ سے پھر گئے، نہمسلمانوں کوسلطنت عثانیہ کا اقتد ارحوالے کیا اور نہ ہی ہندوستان کو آزاد کیا۔ انگریزوں کی وعدہ خلافی نے ہندوستان کےعوام کو مشتعل کر دیا۔لوگ جنگ عظیم کے دوران انگریزوں کے حامی اور ناصر تھے وہ اب مخالف بن گئے۔سیاسی حضرات کے خواب ادھورے رہ گئے تھے۔ لہذاوہ پیرچاہتے تھے کہ انگریزوں کو وعدہ خلافی کی سخت سے سخت سز ادی جائے اس لئے انہوں نے پھر دوبارہ مسلمانوں کے جذبات کوابھارا لیکن اب کا داؤالگ تھا،جس سلطنت عثانیه کی ہمدردی کا رونا شروع کیا۔لوگوں کو باور کرایا کہ ترکی کی سلطنت اسلامی سلطنت ہے اور جماری اس سلطنت پر انگریزوں نے ظلم کیا ہے اور جمیں اس سلطنت عثانیدی حفاظت کے لیے جان دینا فرض ہے۔لوگوں کے سامنے انگریزوں کے ظلم و ستم کی داستان بیسیاسی لیڈر سنار ہے تھے بہت سے نیک طبیعت ومخلص علماء سیاست کے داؤ پہج سے ناوا قفیت اور سا دہ لوحی کی وجہ سے سیاسی لیڈروں کے ساتھ شریک ہو گئے پھر کیا تھا؟ لوگوں میں جذبات کا ایسا طوفان بریا ہوا کہ لوگوں نے مذہبی شعور اور ساجی دانش کا دامن بھی چھوڑ دیا اور''خلافت کمیٹی''کے پرچم تلتے کریک خلافت بڑے ہی شدومد کے ساتھ جلائی گئی۔ استحریک میں گاندھی نے بھی شرکت کی اور چندمہینوں کے بعد ایک نیا قدم اٹھایا

دلالت كرتا ہے۔وہ نكته امام احمد رضامحدث بریلوی نے بار ہافر مایاتھا كه:

جس' سوراج'' کی امید میں تم انگریزوں کی جمایت کررہے ہواس سوراج کوتم اینے ہی ہاتھوں مؤخر کرر ہے ہو۔ کیوں کہ اگراس عالمی جنگ میں حکومت انگلستان کو فتح ہوئی تووہ فتح کی وجہ سے طاقتور ہوگی اور اس کا اثریہ ہوگا کہ ہندوستان کی آزادی کا خواب جلدی پورانہیں ہوگا۔لہذا اگرتم ہندوستان کی آزادی کے صحیح معنی میں حامی ہوتو اس جنگ عظیم میں حکومت برطانيه كى حمايت شمصين مركز نهيس كرنى حابيئ بلكه عدم تعاون اورمخالفت كرك شكست ولانى حابئے تا کہ وہ کمزور ہوجائے اور ہم ان کی کمزور ہاتھوں سے اپنی آزادی آسانی سے چھین لیں۔ نام نہادمسلم لیڈروں نے سلطنت عثانیہ کے اقتد ار کے حصول کے جوخواب دیکھے تھے اور پہلے سے بحثیت خلفۃ المسلمین مولوی ابوالکلام آزادکونامز دکرلیا تھا۔اس کے ردمیں آپ نے ایک تاریخی کتاب بھی تصنیف فرمائی اوراس میں آپ نے بیہ بتایا کہ امیر المؤمنین یا خلیفة المسلمین کے لیے شرعاً سات شرطیں ہیں: (۱) اسلام (۲) عقل (۳) بلوغ (۴) حریت (۵) ذکورت (۲) قدرت (۷) قرشیت اس وضاحت کے بعد امام احمد رضانے مؤرخانہ اور محققانہ انداز میں اسلامی تاریخ پرسیر حاصل گفتگوفر مائی ہے اور اجمالی جائزہ لیتے ہوئے حقائق وشواہد کی روشنی میں بیٹابت کیا کہ ہر دور میں خلیفہ کے لیے قرشیت کوشر عاً شرط سمجھا گیا ہے۔ بعدہ خلیفہ کا درجہ سلطان سے بہت بڑا ہے بیثابت کیااور خلیفہ وسلطان میں کیافرق ہے تفصیل سے بتایا اور دونوں کے اختیارات مراتب الوازم اورشرا لط پر فاصلانہ بحث فر مائی۔ <u>ا واواء</u> میں جنگ عظیم ختم ہوئی امام احدرضا محدث بریلوی علیہ الرحمة والرضوان نے جوپیشین گوئیاں کی تھیں وہ تمام کی تمام حرف بحرف تھیجے ثابت ہوئیں۔انگریز اپنے وعد ہ سے پھر كئ اور مندوستان كى تارىخ مين ايك في باب كا آغاز موا

خدا توفیق دے تو امام احدرضا کی خلافت کے عنوان پر اکھی گئی اس کتاب کا ضرور

کفر تھےان کاموں کوبھی بے دھڑک کیا۔

امام احمد رضامحدث بریلوی علیه الرحمة والرضوان نے ایسے پراگندہ ماحول میں ملت اسلامیہ کی رہبری فرمائی اور مسلمانوں کے ایمان کے شخفط اور ان کے مذہبی اصول وحقوق کی اہمیت اور اس کا جوحق ہے، اس کی نشان دہی فرمائی اور بیت نبیہ فرمائی کہتم جن کو اپنا خیر خواہ ہمجھ کر ان کوخوش کرنے کے لیے اپنے ایمان بھی برباد کرر ہے ہو، وہ موقع پاتے ہی تمہیں ہلاک کرنے کی کوئی بھی تدبیر باقی نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہی ہوا بھی کیوں کہ آریہ ساج نے تحریک شدھی ساکھن کے ذریعہ مسلمانوں کومرتد بنا کران کو ہندو تہذیب و تمدن اپنانے کے لیے مجبور کرنے کی ایک ذریدہ سے چلائی تھی۔

امام احمد رضا محدث بریلوی کا کہنا تھا کہ ان تمام تحریکوں نے مسلمانوں کو ہراعتبار سے ضعیف اور کمزور کر دیا ہے اور کفر مشرکین کو مضبوط اور طاقتور بنادیا ہے۔ لہذا مسلمان اپنے مذہب کے دائرے کے باہر ہرگز نہ جائیں اور اپنا ہر کام چاہے وہ دینی ہویا دنیوی ہو، تجارتی ہو، ساجی ہو، ساجی ہو، ساجی ہو، پہلے اس کوشریعت اسلامی کے قوانین سے پر کھو، اگروہ کام شریعت کے مطابق ہوتو اپناؤور نہ اس سے بازر ہو۔ امام احمد رضا نے شریعت کے قوانین کی روشنی میں ایک معرکۃ الآراء اور تاریخی کتاب تصنیف فر مائی اور صاف صاف کھے دیا کہ:

مسلمانوں کے لیے ہندومسلم اتحاد مضراور غیر مفید ہے۔

اس اتحاد سے نجات پانے کے لیے اپنے اندر خوداعتادی پیدا کرو۔

o موالات ہر کافرے حرام ہے۔

گیا، ۱۹۲۰ء میں مسٹرائی، کے، گاندھی کے ایماواشارے پرترک موالات کا آغاز کیا گیا اور اس میں اتنی شدت برتی گئی کہترک موالات کی تحریک کی مخالفت کرنے والے کو کافر اور غدار کا فتو کی دیا جاتا تھا۔ لیکن تحریک ترک موالات ۱۹۲۲ء میں ختم ہوگئی۔ کیوں کہ ۱۹۲۲ء میں ترکی کے سلطان عبدالحمید خاں کو مصطفیٰ کمال پاشانے معزول کر دیا۔ سلطان ترکی کے معزول ہوتے ہی مسٹرگاندھی نے کچھاور بہانے بنا کرتح یک ترک موالات کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔

پچھاورتر یکیں بھی ترکہ موالات کے ساتھ ساتھ کی میں آئی ہوئی تھیں۔ مثلاً (۱) ترکی بجرت (۲) ترک کا وکشی (۳) ترک کھدر (۴) ترک کید ترک حیوانات وغیرہ۔

امام احمد رضا محدث بریلوی نے ان تمام تحریکات اور سیاسی حالات و حادثات کا گہری اور دوررس نگاہ سے مطالعہ کیا تو یہی بات سامنے آتی تھی کتحریک کے نام پرلوگوں کے ایمان تباہ و ہرباد کیے جارہے ہیں۔ سیاست کے نشے میں اندھے ہو کرمسلمان اپنے اسلامی شعائر چھوڑ کرشعائر کفراپنارہے ہیں۔مسلمانوں نے خلافت عثانیہ پر کیظلم وستم کا انتقام لینے کی آگ میں ہندوؤں کی ہمنوائی اس حد تک منظور کرلی کہ اس آگ میں اپنے ایمان بھی جلا بیٹھے۔ چنانچہ اس دور میں شعائر کفرمسلم لیڈروں نے اوران کے ہمنواؤں نے علی الاعلان ا پنائے۔ اپنی پیشانی پر قشقہ لگوایا، ارتھیوں کو کندھادیا، مرگھٹ تک گئے، قر آن کومندروں میں لے جاکراس کو ویداور گیتا کے ساتھ تر از و کے ایک پلید میں رکھا گیا اور ان کومساوی قرار دیا، مسٹر گاندھی کومبعوث من اللہ کہا، گائے کی قربانی ترک کرنے کے لیے اصرار کیا، ہے کے نعرے لگائے، کافروں کومساجد میں لے جاکر انہیں اپنا رہبر قرار دے کرمنبررسول پر بٹھایا، وغیرہ وغیرہ۔اس وفت مسلمان ہندوؤں سے اتحاد کے ایسے دلدادہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے اینے مذہب کے اصولی قو اعداور اسلامی روایات کوبھی نظر انداز کر دیا اور جو کام شرعاً شرک اور

البته معاملات اورلین دین اصل کافر سے جائز ہے۔
 امام احمد رضا کی اس عنوان پر جو کتاب ہے اس کانام مندر جو ذیل ہے:
 المحجة المؤتمنة في آية الممتحنة

# (۳۸) فتنهٔ تحریک ترک قربانی گاؤ

تحریک خلافت میٹی ،تحریک ترک موالات کے ساتھ ساتھ گائے کی قربانی ترک کرنے کی تحریک نام نہا ڈسلم لیڈروں نے چلائی۔اس تحریک کاواحد مقصد ہندوؤں کوخوش کرنا تھا کیوں کہ ہندو مذہبی نقط نظر سے گائے کو معظم بلکہ ماں کے برابر مانتے ہیں اور گائے کوقر بانی کرنے سے ہندوؤں کے مذہبی جذبات کو تھیں پہنچی تھی۔اسی وجہ سے گائے کی قربانی کے تعمن میں ہندوؤں نے کئی مقامات برغریب مسلمانوں پر تشد داور ظلم کیے تھے اور گائے کی قربانی کرنے سے جبراُرو کتے تھے۔لیکن لیڈروں کواپنی روٹیاں یکانے سے مطلب تھا۔اگر گائے کی قربانی ترک کرنے سے ہندوعوام اور ہندولیڈرخوش ہوجاتے ہیں اوراس وجہ سے ہماری سیاسی ترقی ہوجاتی ہے تو ہم مسلمانوں کو گائے کی قربانی ترک کرنے کے لیے سمجھائیں گے۔لہذاان نام نہا دسلم لیڈروں نے عوام سلمین میں پرتجریک چلائی کہ ہم اپنے ہندو بھائیوں کا دل خوش کرنے کے لیے گائے کی قربانی ترک کردیں۔اس بہکاوے میں آ کربہت سے مسلمانوں نے گائے کی قربانی ترک کردی۔سیاسی لوگوں نے اس مسئلہ کو اتنا فروغ دیا کہ گائے کی قربانی کرنا معیوب سمجھا جانے لگا اور گائے کی قربانی کرنے والے کواچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ اس ڈرکی وجہ سے بہت سے مسلمانوں نے گائے کی قربانی ترک کردی حالاں کہوہ دل سے گائے کی قربانی کرنا جاہتے تھے لیکن ماحول کی سیکن کی وجہ سے گائے کی قربانی کرتے ہوئے ڈرتے

ایسے ماحول میں امام احمد صنا محدث بریلوی نے ملت اسلامیہ کی رہنمائی فرمائی اور بتایا کہ گائے کی قربانی کرنامسلمانوں کا فرہبی شعار ہے اور وہ اپنے فدہبی شعار کو دوسر بے لوگوں کی خوشنو دی کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتے اور غیر منقسم ہندوستان میں مسلمانوں کو اپنے فدہبی شعائر بجالانے کا پورا پورا دو تا حاصل ہے۔ اس عنوان پر امام احمد رضانے دلائل وشواہد سے لبریز ایک اہم تاریخی دستاویز کی شکل میں ایک بے مثال کتاب تصنیف فرمائی اور گائے کی قربانی کرنے سے مسلمانوں کو روکنے والے نام نہاد مسلم لیڈروں کے ہفوات کا اچھا خاصا تعاقب فرمایا۔ اس کتاب کا اجھا خاصا تعاقب فرمایا۔ اس کتاب کا نام ہے:

(۱) انفس الفكر في قربان البقر (۱<u>۹۸۹ه</u>)

### (۳۹) حركت زمين كااختلاف

تھوڑا بہت پڑھا لکھا تحض بھی زمین، آسان، چاند، سورج، ستارے، وغیرہ کا جغرافیہ اور سائنسی ٹکنالو جی کے دور میں یہ بات عام کر دی گئی ہے کہ زمین حرکت کرتی ہے، یعنی کہ گھومتی ہے۔ زمین کا یہ گھومنا آفتاب کے اردگر دہے اور زمین کی دوشم کی حرکتیں (۱) حرکت مستقیمہ ( Revolving ) اور (۲) حرکت مستدیرہ ( Rotatory Motion ) بتائی جاتی ہیں۔ ان دونوں حرکتوں کو ہندی زبان میں (۱) بھرمن کی جس کہ اجا تا جے۔ عام طور سے لوگوں کا پہنے طریعہ میں (۱) بھرمن کی جس کہ ذمین حرکت کرتی ہرمن اسلامی نقطہ نظر سے یہ نظر بیغلط ہے۔ جن یہ ہے کہ زمین حرکت کرتی بلکہ ساکن ہے۔

ز مین ساکن ہے اس کا ثبوت قر آن سے ہے لیکن کچھالوگوں کو مشتنیٰ کر کے مسلمانوں کی بھاری اکثریت اس عقیدہ سے ناواقف ہے بلکہ اس کے برعکس حرکت زمین کی قائل ہے۔

Imam Ahmad

یہ تمام دلائل لکھنے کے بعد امام احمد رضانے مولانا حاکم علی صاحب مجاہد کبیر کا جملہ کہ سائنس کومسلمان کیا ہوا پائیں گے کا جواب دیتے ہوئے ارقام فرمایا کہ:

"محبّ فقیرسائنس یون مسلمان نه ہوگی که اسلامی مسائل کوآیات ونصوص میں تاویلات دوراز کارکر کے سائنس کے مطابق کرلیا جائے یون تو معاذ الله اسلام نے سائنس قبول کی نه که سائنس نے اسلام ۔ وہ مسلمان ہوگی تو یوں کہ جتنے اسلامی مسائل سے اسے خلاف ہے سب میں مسئلہ اسلامی کوروش کیا جائے۔ دلائل سائنس کومر دو دیا مال کر دیا جائے۔ جا بجا سائنس ہی کے اقوال سے اسلامی مسئلہ کا اثبات ہو۔ سائنس کا ابطال واسکات ہو، یون قابومیں آئے گی۔"

(''نزول آیات فرقان بسکون زمین وآسان'' مصنف امام احمد رضا محدث ربریلوی علیه الرحمه، ناشر :هنمی برلیس، بریلی، صفحه ۲۵

• المائي تك بورى دنيا كے سائنسدال يہال تك كه نصاري بھى زمين كے ساكن ہونے كے قائل منے الكي سول اللہ ميں كو برنيكس نامى سائنسدال بيدا ہوا۔ جس كى موت كريك من ہوئى ہے۔ اس نے نيانظر بيپيش كيا كه زمين آفتاب كروركت كرتى ہے۔

• ا<u>کھاء</u> میں بمقام (Wiel) کپار نامی سائنسدان پیدا ہوا اور اس نے سیاروں کی حرکت (Planetary Motion) کا اصول بنایا۔ علاوہ ازیں اس نے کویڑیکس کے حرکت زمین کے نظریات کی تائید کی کپار وسلااۓ میں موت کی آغوش میں پہنچا۔

• سی ۱۵۱ میل اللی (Italy) میں گیلے لیو (Galileo) نام کا سائنسدال پیدا ہوا، جس نے دور بین (Telescope) ایجاد کیا ہے۔ اس نے بھی کوپڑنیکس کے حرکت زمین کے نظریہ کی تائید کی اور اس میں اضافہ کرتے ہوئے زمین کی حرکت مستقیمہ ( Revolving ہمارجمادی الاولی ۱۳۳۹ج کوموتی بازار، لاہور (پاکستان) ہے مولوی حاکم علی صاحب مجاہد کیرنے امام احمد رضا محدث بریلوی کی خدمت میں ایک استفتاء بھیجا جس میں زمین حرکت کرتی ہے ایسے کچھ دلائل لکھے اور اختتام میں امام احمد رضا کوا پنے نظریات سے متفق ہوجانے کی گز ارش کرتے ہوئے لکھا کہ:

''غریب نواز کرم فر ما کرمیرے ساتھ شفق ہوجا و تو پھر انشاءاللہ تعالی سائنس کو اور سائنس دانوں کومسلمان کیا ہوا پائیں گے۔''

(''نزول آیات فرقان بسکون زمین و آسمان'' مصنف: امام احمد رضا محدث ربریلوی،علیهالرحمه، ناشر جسنی پرلیس، بریلی،صفحه

جب یہ خط امام احمد رضا کی خدمت میں آیا تب آپ خت بھار وعلیل تھے چار آدمی کرسی پر بیٹھا کرنماز باجماعت اداکرانے مسجد میں لے جاتے تھے۔ الیی علالت کی حالت میں آپ نے مولا نا حاکم علی صاحب کوقر آن وحد بیث سے مدلل اور مزین جواب کی شکل میں ایک مستقل کتاب میں جواب دیا۔ علامہ نظام الدین حسن نمیثا پوری کی تفییر رغائب الفرقان، مستقل کتاب میں جواب دیا۔ علامہ نظام الدین حسن نمیثا پوری کی تفییر ارشاد العقل علامہ جلال الدین سیوطی کی درمنثور ،صرح ، تفییر عنایۃ القاضی ، معالم المتنز بل ، تفییر ارشاد العقل السلیم ، تفییر ابن ابی حاتم ، قاموس ، صحح بخاری ، مسلم شریف ، تر مذی ، تفاید ، مجمع البحار ، تفییر ابن عبر ، تعیر کی دس آیوں سے عباس ، تفییر کیبر ، خازن وغیر ہ کتب معتبر ہ کے حوالوں سے قر آن مجید کی کل دس آیوں سے استدلال کر کے ثابت کیا کہ:

اسلامی مسئلہ ہیہ ہے کہ زبین وآسان دونوں ساکن ہیں ،کوا کب چل رہے ہیں۔

الله تعالیٰ آسان و زمین کوروکے ہوئے ہے کہ کہیں اپنے مقر و مرکز سے ہٹ نہ
 جائیں اور جنبش نہ کریں۔

Ahmad

Motion) اور حرکت مشدیره (Rotatory Motion) کا نظریه قائم کیا گیلیلیو کی موت سرم ۱۲ ایویس واقع ہوئی ہے۔

مذکورہ سائنسدانوں نے حرکت زمین کاجدیدنظرید دنیا کو باور کرادیا اور دنیانے ان کے ساتھ اتفاق کیا۔ تب سے پوری دنیا میں متفقہ طور پر حرکت زمین کے نظرید کو تسلیم کیا جار ہا ہے۔

• ۲۷۲۲ میں انگلینڈ میں آئزک نیوٹن نام کے سائنسداں نے کشش ثقل اور حرکت کا نظریہ پیش کیا۔ نیوٹن کی موت کے کا علی واقع ہوئی۔

علاوہ ازیں دنیا کے دیگرمشہور سائنسدانوں نے بھی حرکت زمین کے نظریہ کی تائید کی۔حرکت زمین کے نظریہ کی تائید کی۔حرکت زمین کے ردمیں آیات قرآنی واحادیث کی روشی میں امام احمد رضامحدث بریلوی علیہ الرحمة والرضوان کی کتاب ' نزول آیات فرقان بسکون زمین و آسان' کامخضر جائزہ اس عنوان کے ابتدامیں ہم کر چکے لیکن وہ کتاب صرف قرآن وحدیث کے دلائل پرمبنی ہے۔غیر مسلم سائنسداں اس کوشلیم نہیں کریں گے۔لہذا امام احمد رضانے اس عنوان پر' دنو زمیین دررد حرکت زمین' نام کی ایک اور کتاب بھی تصنیف فرمائی ہے۔

امام احمد رضا محدث بریلوی کوعلوم جدیده میں مہارت تامہ حاصل تھی کیکن آپ نے ان تمام علوم کو اسلامی علوم کا تابع بنا کر ان علوم جدیده کا استعال دین کی خدمت کے لیے کیا۔ جس کا صحیح انداز ہ فوز مبین کے مطالعہ سے بخو بی ہوجائے گا۔ فوز مبین کتاب میں امام احمد رضا محدث بریلوی نے:

■ کل۵۰۱(ایک سویانچ) دلیلوں سے زمین کاحرکت کرناباطل ثابت کیا ہے۔

(Astrology) نجوم ((3) (Ephemerics) توقیت (۵) (Astrophsics) (۵) (Astrophsics) کام مثلث کروی (۵) (Logarithm) (۸) (Mathmatics) کام مثلث کروی (این (Spherical Trignometry) (۱۰) علم مثلث مثلث مثلث مثلث (۱۲) (Astronomy) بندسه (Geometry) (۱۲) علم مزیجات (Geometry) وغیره کااستعال فرمایا ہے۔

مذکوره کتاب ' فوزمبین ' میں امام احمد رضا محدث بریلوی نے (۱) علم طبعی (۲) و اکثر کرنیاوس کی کتاب ' فوزمبین ' میں امام احمد رضا محدث بریلوی نے (۱) علم طبعی کتاب جغرافی طبعی کرنیاوس کی کتاب المنظم المهیئات (۳) سوالنامه بهیئت جدیده (۴) کشمی شنگر کی کتاب التعربیات الثافیه (۵) محمد عبد الرحمٰن کلیانی کی کتاب نظاره عالم (۲) رفاعه بن علی کی کتاب التعربی کا کتاب حدائق النجوم (فارسی) (۸) شرح تذکره (۹) شرح طوسی (۱۰) شرح خضری (۱۱) میرک بخاری کی کتاب شرح حکمت العین

## ایک اہم واقعہ

بائلی پور (پٹینہ بہار) سے شائع ہونے والے انگریزی اخبار ''ایکسپریس' کے ماراکتوبر 1919ء کے شارہ میں امریکی ہیئت داں (Metrologist) پروفیسر البرٹ ایف، پورٹانے ''ایک پیشین گوئی کی کہ کارد ممبر 1919ء کے دن آفتاب کے سامنے بیک وقت کئی سیاروں کے جمع ہونے سے جذب اور کشش کے سبب آفتاب میں اتنا بڑا داغ پڑے گا کہ بغیر آلات آ نکھ سے دیکھا جائے گا۔ ایسا داغ آج تک ظاہر نہیں ہوا، لہذا کارد ممبر 1919ء کے دن طوفان ، بجلیاں ، سخت بارش اور بڑے زلز لے ہوں گے۔ زمین ہفتوں میں اعتدال پر آئے گی۔' اس پیشین گوئی سے پوری دنیا میں اور بالحضوص امریکہ میں ایک باچل کچ گئی امام احمد رضا محدث بریلوی کے خلیفہ ملک العلماء حضرت مولانا ظفر الدین صاحب بہاری علیہ الرحمہ نے سہرام (بہار) سے امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان سے اس کے بارے میں استفتاء کیا۔

امام احدرضانے پروفیسر البرٹ پوٹا کی کاردیمبر ۱۹۱۹ء والی پیشین گوئی کے ردمیں کاردلائل پیش کئے۔ اپنان کاردلائل میں امام احدرضانے عیسائی را بہب شیز ، علامہ قطب الدین شیرازی ، ابن ماجہ اندلسی ، ہرشل اول ، ہرشل دوم ، سمٹ ، کوسکی راجر لانک وغیرہ کے مثابدات و تجر بات کاذکر کیا۔ پھر ماضی وحال کے تجر بات ومشاہدات کاذکر کیا پھر اپنے نتائج کی روشن میں پروفیسر البرٹ کی پیش گوئی کارد بلیغ فر مایا۔ پروفیسر البرٹ نے آفتاب کے مامنے بیک وقت کئی سیاروں کے جمع ہونے کا جو دعوی کیا تھا اس کا ابطال کر کے امام احمد رضا نے (۱) نیپچون (۲) مشتری (۳) زمل (۴) مریخ (۵) زہرہ (۲) عطارد (۷) شمس اور (۸) یورنیس وغیرہ کا کاردیمبر ۱۹۱۹ء کے دن حقیقی مقام ، برج ، درجہ اورد فیقہ کی فہرست مرتب

(۱۲) کا بی قرادین تلیند طوسی کی کتاب حکمت العین (۱۳) علامه فاضل خیرآبادی کی کتاب مهریه سعیدیه (۱۲) کا بی المامه برجندی کی کتاب تحریر طوسی (۱۵) بطلیموس کی کتاب مجمطی (۱۲) شرح برجندی (۱۷) علامه عبدالعلی کی عربی کتاب شرح محسطی (۱۸) ملامحود جو نبوری کی شمس بازغه برجندی (۱۷) مفتاح الرصد (۲۰) ابوعلی محمود بن محمد بن عمرکی کتاب شرح پخمینی (۱۲) ناصر الدین کی عربی کتاب طربی کتاب الدر المکون فی غرائب الفنون (۲۲) محمد بن احمد الیاس الحقی کی عربی کتاب الدر المکون فی سبعة الفنون جیسی نایاب اور معرکة الآراء کتب سے مواد فراجم کر کے زمین ساکن ہونے کا اپنا وعویٰ ثابت کر دکھایا ہے۔

حرکت زمین کے قائلین سائنسدال (۱) نیوٹن (۲) کوبرنیکس (۳) ابن سینا
 (۳) کپلر (۵) ہرشل (۲) طوسی (۷) ملا محمہ جون بوری (۸) بطلیموس اور (۹) ابور یحان
 البیرونی کے نظریات کا تعاقب بھی ان ہی کی کتابوں اور انھیں کے قائم کردہ نظریات سے کیا

مذکورہ بالا ماہرین سائنس میں ایک نام ''آئن اسٹائن'' کا بھی ہے اس کا پورا نام البرٹ آئن اسٹائن ہے۔ جو ۱۲ ارمارچ ۹ کے ۱۸ء کو جرمنی میں پیدا ہوا تھا اور ۱۹۵۱ء میں امریکہ میں البرٹ آئن اسٹائن ہے۔ جو ۱۲ ارمارچ ۹ کے ۱۸ء کو جرمنی میں پیدا ہوا تھا اور ۱۹۵۱ء مین کے تعلق میں اس کی موت ہوئی تھی آئن اسٹائن امام احمد رضا کا ہمعصر تھا۔ اس نے حرکت زمین کے تعلق سے امام احمد رضا محدث بریلوی کے ایک نظریہ کا تجربہ کی توجیہ کرکے بات آگے بڑھنے سے اپنا نظریہ باطل ثابت ہوتا محسوس ہوا، لیکن اس نے اس کی توجیہ کرکے بات آگے بڑھنے سے روک دی، امام احمد رضا محدث بریلوی وہ واحد شخصیت ہیں جضوں نے آئین اسٹائن کے نظریہ پسب سے پہلے گرفت کی ۔ اور آپ کے نقش قدم پرچل کر آج ایک سوسے زیادہ ناقدین سطح زمین پرپیدا ہوگئے ہیں ۔ انشاء اللہ مستقبل قریب میں دنیا کو مجبور ہوکر امام احمد رضا کے نظریہ سکون زمین سے انفاق کرنا ہی پڑے گا۔

کر کے بتا دیا۔ اور ایک رسالہ قلم بند فر مایا جس کا نام '' معین مبین' ہے امام احمد رضا محدث بریلوی کی پیش گوئی حق ثابت ہوئی اور امام احمد رضا نے جو کہا تھا کہ انشاء اللہ اس دن تیز ہوا بھی نہیں چلے گی، وہی ہوا دنیا کے ماہرین ہیئت اس دن صبح سے شام تک دور بینیں لے کر دیکھتے رہے گر بچھ نہ ہوا۔ بروفیسر البرٹ بورٹاکی پیشگوئی باطل ثابت ہوئی اور مغربی دنیا کے بڑے بڑے ماہرین فن نے بھی امام احمد رضا کے علم کالو ہاسلیم کیا۔

ردحر كت زمين كے تعلق سے امام احمد رضامحدث بریلوی كی كتابیں حسب ذیل ہیں:

(۱) فوزمین دررد حرکت زمین (۱۳۳۸ه)

(۲) معین مبین بهر دور شمس و سکون زمین (۸<u>۳۳۳ه</u>)

(٣) نزول آیات فرقان بسکون زمین و آسمان (٣٠٠٩هـ)

## (۴۰)نمازعید کے بعد دعاما نگنے کا اختلاف

عید کے دن عیدگاہ پر یا محلّہ کی مسجد میں بعد نماز عید دعا ما نگنے کا طریقہ ملت اسلامیہ میں صدیوں سے رائج ہے۔ لیکن ملت اسلامیہ میں جوافعال مندوبہ ومستحسنہ عام طور سے رائج ہیں ان سے رو کئے کے لیے یہی ایک طریقہ ڈھونڈ ھ نکالا کہ اس کی اصل نہیں لہٰذا بدعت اور ممنوع ہے۔ لہٰذا بیکام مت کرو۔ کرمانے میں امام احدرضا محدث بریلوی سے بیاستفتاء پوچھا گیا کہ:

'' کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ مولوی عبدالحیُّ صاحب لکھنوی نے اپنے فتاویٰ کے ثانی میں بیامرتح ریفر مایا ہے کہ بعد دوگا نہ عیدین یابعد خطبہُ عیدین دعا مانگنا حضورسر ورعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصحابہ و تابعین رضوان اللہ

تعالی میہم اجمعین سے سی طرح ثابت نہیں۔اب وہابیہ نے اس پر بڑاغل شور کیا کہدے۔ دعائے مذکور کونا جائز کہتے اور مسلمانوں کواس سے منع کرتے اور تحریر مذکور سے سند لاتے ہیں کہ مولوی عبد الحکی صاحب فتو کی دے گئے ہیں۔ ان کی ممانعتوں نے یہاں تک اثر ڈالا کہ لوگوں نے بعد فرائض بنج گانہ بھی دعا چھوڑ دی۔اس بارے میں حق کیا ہے؟"

واله. ''سرورالعيدالسعيد في حل الدعاء بعد صلاق العيد''مصنف: امام احدرضا محدث ربريلوى عليه الرحمه، ناشر: طلبه الجامعة الانثر فيه،مبارك پور،صفحه۵

د کیھئے!لوگوں کورو کا بھی تو' دعا' سے رو کا نما زعید کے بعد دعا کرنے سے رو کا اور بات یہاں تک پیچی کہلوگوں نے فرض نمازوں کے بعد بھی دعا مانگنی چھوڑ دی کیوں کہ و ہا بیوں نے دعائے مذکور کونا جائز کہا۔

■ عید کی نماز کے بعد دعا کے تعلق سے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے۔ کہ:

''مسئلہ: بعد نماز عیدین کے (یا بعد خطبہ کے) دعاما نگنا گونبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اور تا بعین اور تبع تا بعین سے منقول نہیں مگر چوں کہ عموماً ہر نماز کے بعد دعاما نگنامسنون ہے اس لئے بعد نماز عیدین بھی دعاما نگنامسنون ہوگا۔''

( '' بهشتی زیور'' از :مولوی اشر ف علی تھانوی ، ناشر :ربانی بک ڈیو ، دیلی ، حصہ ااصفحہ ۲۸۸۷

43

Imam

Ahmad

قارئین حضرات غور فرما ہے ! حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ تابعین سے 
ثابت نہ ہونے کی وجہ سے نمازعید کے بعد دعاما نگنا مولوی عبد الحکی صاحب کصنوی کے فتوئی سے 
ناجائز ہے لیکن تھا نوی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ دعامسنون ہے۔ حالاں کہ خود تھا نوی صاحب 
ناجائز ہے لیکن تھا نوی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ دعامسنون ہے۔ تھا نوی صاحب کی 
ناکھا ہے کہ قرون ثلثہ میں دعا کا ثبوت نہ ہونے کے باوجود مسنون ہوگا، کہہ کر 
علمی صلاحیت کا جائزہ لو اور تھا نوی صاحب کی شان تفقہ کی داد دو کہ 'مسنون ہوگا، کہہ کر 
استدلال کررہے ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ہروہ کام کہ جوقرون ثلثہ میں نہ کیا 
جاتا ہواور بعد میں اس کی ابتدا ہوئی ہووہ بھی بقول تھا نوی صاحب مسنون ہوگا۔

امام احمد رضامحدث بریلوی علیه الرحمة والرضوان نے عیدی نماز کے بعد دعا ما نگئے کے مسئلہ پر جب قلم چلایا تو نوک قلم سے علم کے دریا بہنے گئے۔ ۵۰ رپچاس احادیث اور پانچ آیات قرآنی سے دعائے مذکور کا جواز ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ دعا کی ممانعت کرنے والے مولوی عبد الحجی کی اخذ کر دہ دلیلوں سے جوان کے فتاوی میں درج ہیں ایسی ۱۵ رعبارتیں نقل کرکے آپ نے ان کے استدلال سے مسئلہ واضح کرکے ایک مستقل کتاب تصنیف فرمائی ہے۔ اس کتاب کانام ہے۔

# (۴۱) ذبیجه سے حرام اشیاء کھانے کا اختلاف

مروہ حلال جانور کہ جوتکبیر کہ کرذ ہے کیا گیا ہواس حلال جانور کے جسم کی کچھ چیزیں کھانامنع ہے۔اسلام ایک ایسا کامل ند ہب ہے کہ جس میں باریک سے باریک باتوں پر بھی التفات کیا جاتا ہے۔مثلاً کسی جانور کو حلال میں شار کیا پھر بھی اس جانور کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جوانسانی جسم کے لیے فائدہ بخش نہیں یا نقصان دہ ہیں تو ایسی چیزوں کے کھانے سے اجتناب جوانسانی جسم کے لیے فائدہ بخش نہیں یا نقصان دہ ہیں تو ایسی چیزوں کے کھانے سے اجتناب

کرنے کے لیے شریعت نے ان چیز وں کا کھاناممنوع قرار دیا ہے۔ حلال جانور کی کون کون ہی چیز کھانامنع ہے۔ اس کی معلومات ہر عام آ دمی کونہیں ہوتی بلکہ خاص لوگ بھی مکمل معلومات نہیں رکھتے ۔ کچھ چیزیں ہی عوام میں مشہور ہیں کہ بید چیزیں کھانامنع ہیں بقیہ چیز وں کی ممانعت سے اکثریت ناواقف ہے۔

و ہابی دیوبندی مکتب فکر کے علماء کے تبعین کو اپنے علماء کے تفقہ فی الدین کا بہت غرور ہے لیکن دیوبندی مکتب فکر کے علماء کو جب فقاوی کے ترازوں میں تول کر پر کھاجا تا ہے تو ان کی علمی کمزوریاں سامنے آتی ہیں۔ و ہابی دیوبندی جماعت کے امام ربانی مولوی رشید احمد کو تبلیغی جماعت کے بانی مولوی الیاس کا ندھلوی نے ''مجد دین'' میں شار کیا ہے لیکن دیوبندی مکتب فکر کے مجد دکو حلال جانور کی کون سی چیز کھانا منع ہے اس کی پوری معلومات نہ تھی بلکہ جو چیزیں کھانا شرعاً ممنوع ہیں ان کے جواز کا فتو کی دے دیا ہے۔

#### ■ مولوى رشيداحم گنگونى نے فتوىٰ ديا ہے كه:

۔ ''سوال: (۲۵) جانورحلال مثل بکری و گاؤو طیوروغیرہ میں کون کون چیز حلال ہے،کون کون حرام؟

جواب: سات چیزیں حلال جانور کی کھانی منع ہیں، ذکر، فرج، مادہ و مثانہ، غدود، حرام مغز جو پشت کے مہرہ میں ہوتا ہے، خصیہ، پیتہ یعنی مرارہ جو کلیجہ میں تلخ پانی کاظرف ہے اور خون سائل قطعی حرام ہے۔ باقی سب اشیاء کو حلال رکھا ہے مگر بعض روایات میں گردہ کی کراہت لکھتے ہیں اور کراہت تنزیہ پرحمل کرتے ہیں۔ فقطہ''

وهند دن تذکرة الرشید' مولف: مولوی عاشق الهی میرهمی ، ناشر: مکتبه خلیلیه ، سهارن رپور (یوپی) جلدا ،صفحه ۱۷

مولوی رشید احمر گنگو ہی کا ایک دوسرافتو کی ملاحظہ ہو:

''سوال: اوجھڑی یعنی آنت اور اس کوجگری بھی کہتے ہیں کہ پیٹ میں ہوتی ہے اور اس میں پیشاب و گوبرر ہتا ہے، اس کا کھانا جائز ہے یانہیں؟ جواب: اوجھڑی کھانی درست ہے۔فقظ''

> ''سوال: گائے کی اوجھڑی اور بکری کی کھیری کھانی درست ہے یا نہیں؟ جواب: درست ہے۔فقظ۔''

حواره: \_\_\_\_\_\_ ''فآویٰ رشیدیهٔ 'از:مولوی رشیداحمه گنگوهی ، ناشر : مکتبه تھانوی ، دیو بند (یو پی) (صفحه:۵۵۲

گنگوہی صاحب کی معلومات صرف سات اشیاء تک ہی محدود ہیں حالاں کہ ذبیحہ سے کل بائیس اشیاء کھاناممنوع ہیں۔

امام احدرضا محدث بریلوی علیه الرحمة والرضوان نے 'اَلَ عَطَایَا اَلنَّبویة فی الفَتَاوٰی الرَضُویَة "مطبوعت مطبوعت دارالا شاعت،مبار کپور (اعظم گرُه) صفحه ۳۲۲ تا صفحه ۳۲۷ میں ذبیحہ سے کل بائیس اشیاء کھانی ممنوع بتائی ہیں۔ وہ حسب ذیل ہیں:

- □ سات چیزیں تو حدیثوں میں شارفر مائی گئیں (۱) مرارہ یعنی پیغة (۲) مثانه یعنی پھکنا (۳) حیا یعنی فرج مادہ (۴) ذکر (۵) انثین (۲) غدہ یعنی غدود (۷) دم مسفوح
- □ علامہ قاضی بدلع خوارزی صاحب عینۃ الفقہاء وعلامہ مس الدین محرقہ تانی شارح فقایہ وعلامہ مسیدی احد مصری محقی در مختار وغیر ہم علاء نے دوچیزیں اور زیادہ فرمائیں (۸) نخاع الصلب یعنی حرام مغزاس کی کراہت نصاب الاحتساب میں بھی ہے (۹) گردن کے دوپٹھے جو

شانوں تک متد ہوتے ہیں۔

- ۔ اور فاضلین اخیرین وغیر ہمانے تین اور بڑھائیں (۱۰)خون جگر (۱۱)خون طحال یعنی تلی کا خون (۱۲)خون طحال یعنی تلی کا خون (۱۲)خون گوشت یعنی دم مسفوح (بہتاخون) نکل جانے کے بعد جوخون گوشت میں رہ جاتا ہے۔
- ۔ (۱۳) خون قلب لیعنی کہ دل میں جوخون بعد کو نکلے (۱۴)مرہ یعنی وہ زرد پانی کہ پیتہ میں ہوتا ہے، جسے صفرا کہتے ہیں۔
- ۔ (۱۵) مخاط اور فارسی میں اسے آب بینی کہتے ہیں یعنی کہناک کی رطوبت جس کو رینھ کہتے ہیں۔ رینھ کہتے ہیں۔
- □ (١٦)وہ خون جورحم میں نطفہ سے بنتا ہے، مجمد ہوکر علقہ نام رکھا جاتا ہے، وہ بھی قطعاً حرام ہے۔
- □ (21) دبر یعنی پا خانے کا مقام (۱۸) کرش یعنی'' او جھڑی''(۱۹) اَمعاً یعنی آنتیں بھی اس حکم کراہت میں داخل ہیں۔
  - 🗆 (۲۰) گوشت کاوه گلزا جورهم میں نطفہ سے بنتا ہے، جسے مضغہ کہتے ہیں۔
- □ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نز دیک بچہ تام الخلقہ حرام ہے یعنی کہ بکری کے پیٹ میں سے ذبح کرنے کے بعد مردہ بچہ نظے وہ بچہ حرام ہے۔
- □ نطفہ بھی حرام ہے۔خواہ نرکی منی مادہ کے رحم میں پائی جائے یا خوداسی جانور کی منی ہو۔

امام احمد رضا محدث بریلوی کی مذکورہ بالا تحقیق کوملاحظہ فر مائیں اور گنگوہی صاحب کی ایک عام مولوی کی طرح معمولی معلومات دیکھیں اور تقابل کریں تو پیۃ چلے گا کہ امام احمد رضا ایک بلندر تبہ فقیہ اور متنوع علوم وفنون میں حیرت انگیز مہارت رکھنے والے مفتی ہیں۔ آپ

44 Imam Ahmad

3

خیر! ذبیحہ سے باکیس اشیاء کھانے کی ممانعت کی تفصیل میں امام احمد رضا محدث بریلوی نے دلائل سے بھر پورایک کتاب تصنیف فرمائی ہے۔ (۱) المدنح الملیحة فیما نھیٰ عن اجزاء الذبیحة (۷نیم ۱۳۸۸)

#### (۴۲) فتنهُ فلسفهُ قديمه

امام احد رضا محدث بریلوی علیه الرحمة والرضوان نے "حرکت زمین" کا بطلان ثابت کرتے ہوئے ۱۰۵ رولائل پر مشمل بے مثال کتاب" فوزمبین" تصنیف فرمائی۔ آپ نے اس کتاب میں فلسفہ قدیمہ اور فلسفہ جدیدہ پر بھی ضربیں لگائی ہیں۔ فلسفہ قدیمہ کے از ہات و ابطال میں آپ نے تیس مقام ان کے ردمیں لکھے اور فرمایا کہ:

نابعون الله تعالى تمام فلسفه قديمه كى نسبت روش ہوگيا كه فلسفه جديده كى طرح
 بازیچهٔ اطفال سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔'

امام احمد رضا محدث بریلوی نے فلسفہ قدیمہ اور جدیدہ دونوں کا ایک ساتھ ردبلیغ فرمایا تھا اور بیتذئیل بہت طویل ہوگئ تھی اور اس وجہ ہے ''فوز مبین'' کتاب کی فصل چہارم کا مضمون زیا دہ مؤخر ہوجا تا تھا۔ اس ضمن میں امام احمد رضا بریلوی کے شنر ادا اصغر یعنی کہ آقائے نعمت تاجد اراہل سنت ،سیدی ومر شدی ، ماوائی و ملجائی ، حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے اپنے والدمجر م کو بیرائے دی کہ دونوں کار دالگ الگ ہونا چا ہے ۔ اس کاذکر کرتے ہوئے امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ:

''ولداعز ، ابوالبر كات ،محى الدين جيلانى آل الرحلن معروف به مولوى مصطفیٰ رضاخان سلمهٔ الملك المنان وابتاه والی معالی کمالات الدين والدنيا رقاه کی کی فقہی بھیرت کواپنے اور برائے بھی نے تسلیم کرتے ہوئے اتفاق کیا ہے کہ اس آخری دور میں علم کی جو تحقیق و تدقیق اور گہرائی و گیرائی امام احمد ضاکے ہاں نظر آتی ہے اس کی نظیر دور دور کا کہ خوائیں آتی۔ بلکہ یہ کہنا بھی غلو سے خالی ہے کہ آپ ائمہ جمہتدین کا پرتو اور عکس ہیں۔ ایک فقیہ کھی فقیہ کہلانے کا مستحق نہیں ہوسکتا جب تک اسے قرآن، حدیث، مختلف مذا ہب و مسالک کے قوانمین، تاریخ، مختلف فنون اور اپنے زمانے کے مسائل و احوال کا پورے طور پر ادراک نہ ہو۔

قرآن مجید اور سنت رسول اقد س صلی الله تعالی علیه وسلم نے بنیا دیں قائم کر دی ہیں اوران کی روشنی میں مجتبدانہ ومستعطانہ ،غور وفکر اور بصیرت کے ذریعیہ مسائل کا قابل عمل حل پیش کرنامعمو لی ذمه داری نہیں اور اس ذمه داری کوامام احد رضامحدث بریلوی نے اچھی طرح ادا كرتے ہوئے ملت اسلاميه كي صحيح رہنمائي اورعلوم دينيه كي صحيح خدمت انجام دي ہے اور الجھے ہوئے مسائل سلجھائے۔علمائے دیوبندنے امام احدرضائے برعکس کام کیا یعنی کہ سلجھے ہوئے مسائل کو الجھایا۔ اس عنوان میں فتاوی رشیدیہ ص:۵۵۲ برآنت یعنی جگری کے لیے گنگوہی صاحب نے فتوی دیا کہ اس کا کھانا درست ہے لیکن اسی فتاوی رشدید کے ص: ۵۵۱ پر لکھا ہے كُنْ حَبَّرى كوبنده نهيں جانتا كەكياشىئے ہے۔''ابآپ كَنْكُوبى صاحب كے علم اور تفقه كالندازه لگائیں کہ جب جگری کیا چیز ہے وہ گنگوہی صاحب کومعلوم ہی نہیں تو پھر دوسر فتو ی میں جگری کھانا درست ہے کا فتوی کی کیوں کر دیا؟ الی ہی غلطی گنگوہی صاحب بکرے کے کیورے (خصیہ) میں کر گئے، بکرے کے کپورے کھانا جائز ہے ایسافتوی دے دیا جو''فتاوی رشید بیہ'' کے برانے ایڈیشن میں موجود ہے کیکن بعد کے ایڈیشنوں سے وہ فتو کی حذف کر دیا۔ کیورے نے اس زمانے میں گنگوہی صاحب کو بہت بدنام کیا تھااوران کی حالت بھی کپورے جیسی ہوگئی

رائے ہوئی کہ ان مقامات کور دفلسفہ قدیمہ میں مستقل کتاب کیا جائے کہ اگر چہ کہ مالاخوین کیجانہ ہو۔ ایک کتاب ر دفلسفہ قدیمہ میں رہے دوسری ر دفلسفہ قدیمہ میں رہے دوسری ر دفلسفہ قدیمہ میں ۔مقاصد فوزمبین میں اجنبی سے فصل طویل نہ ہو۔ بیرائے فقیر کو پسند آئی۔''
عیل ۔مقاصد فوزمبین میں اجنبی سے فصل طویل نہ ہو۔ بیرائے فقیر کو پسند آئی۔''

حواله: حواله: محاكمة فى الحكمة المحكمة لو هاء فلسفة المشئمة ''مصنف: امام احمد رضاً ( محدث بریلوی، ناشر: کتب کانه سمنائی ،میر گھ (یوپی) صفحه ۲

مذکورہ کتاب' الکلمۃ الملہمہ''میں امام احدرضا محدث بریلوی نے فلسفہ قدیمہ کے ابطال میں فلسفہ قدیمہ کے ہی اصول وضوابط کا استعمال فرما کر''میاں کی جوتی میاں کے سر'' والی کہاوت کو ضرب المثل بنایا ہے۔

مذکورہ کتاب میں امام احمدرضانے فلسفہ قدیمہ کے اسراکتیں اہم مسائل پر بحث فرمائی ہے۔ اکتیبواں مسئلہ یہ ہے کہ انیسویں صدی تک یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ''ایٹم (Atom) ایبا چھوٹا ذرہ ہوتا ہے کہ وہ تقیم نہیں ہوسکتا (غیر منقسم) جس کوعر بی زبان میں ''جزء لا یتجزی'' اور انگریزی زبان میں (Indivisible) کہتے ہیں۔

امام احمد رضا محدث بریلوی نے عملی طور پر ثابت کردیا که قرآن مجید کی آیت 'قِبُیاَانَا لِکُلِّ شَیءِ ''کے ارشاد کے مطابق قرآن شریف میں ہر چیز کابیان موجود ہے اور ہر معمد کاحل قرآن سے حاصل ہوسکتا ہے۔ غیر منقسم جزو (Indivisible Atom) کا جواصول قد یم فلسفہ میں ووائی تک رائج تھا اس کو امام احمد رضانے قرآن مجید سے باطل ثابت کرتے ہوئے فرمایا کہ:

''فَاقُولُ: قَالَ الْمَولَىٰ سُبُحَانَة وَتَعَالَىٰ:''وَ مَرَّقُنْهُمُ كُلَّ مُمَرَّقٍ''

تمزیق پارہ پارہ کرنا۔ ہم نے ان کی کوئی تمزیق باقی نہ رکھی سب بالفعل کردیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں تمزیق موجود مراذبیں ہوسکتی ہے کہ تحصیل حاصل ناممکن۔ لاجرم تمزیق ممکن مرادیعنی جہاں تک تجزید کا امکان تھا سب بالفعل کردیا۔ تو ضروریہ تجزیدان اجزاء پر منتہی ہوا جن کے آگے تجزید کمکن نہیں، ورنہ دکل ممزق' نہ ہوتا کہ ابھی بعض تمزیقیں باقی تھیں۔'

وارد. ('الكلمة الملهمه '' از: امام احدرضا محدث بریلوی، ناشر: کتب خانه سمنانی، (میرخه(یوپی)صفحه۱۰۹

قرآن شریف، پاره ۲۲ رسوره سبا، کی آیت نمبر ۱۹ میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ 'و مدزق نهم کل ممزق ''اس آیت کوشعل راه بنا کرآیت کی صوفیا نہ اور فلسفیا نہ جتنی بھی تفاسیر تھیں اس کے تعاون سے آپ نے ایٹم پر مقالہ لکھا اور اس کی اکتیبویں منزل میں چارموقف لکھے اور ہر موقف میں آپ نے فلسفہ قدیمہ کے اصول، اس کے تعلق سے شبہات اور پھر اس کار دفلسفیا نہ انداز میں ایسا زبر دست فر مایا اور اس کے بعد اپنے دعوے کے ثبوت میں شواہد و دلائل پیش کر کے چیرت میں ڈال دیا ہے۔

ایٹم کامنقسم ہوناممکن ہی نہیں بلکہ یقینی ہے بیثابت کرتے ہوئے آپ نے لکھا کہ:

'' فکّی و وہمی کا فرق انسانی علم قاصر وقدرت ناقصہ کے اعتبار سے ہے۔ شے جب علی و دہمی کا فرق انسانی علم قاصر وقدرت ناقصہ کے اعتبار سے ہے۔ شے جب غابیت صغرکو پہنچ جائے گی ، انسان کسی آلے سے بھی اس کا تجزیہ تو دوسرا درجہ ہے لیکن مولی عزوجل کاعلم محیط اور قدرت غیر متنا ہی جب تک حصوں میں شئے دون شئے کا تمایز باقی ہے۔قطعاً

ایٹم کے تعلق سے امام احمد رضا محدث بریلوی کے نظر بیسے حسب ذیل فلسفیوں اور سائنس دانوں نے اتفاق کیا ہے۔

(J.J.Thomson) مواداء میں جے جے تھامس

(Rotherford) يين روتهم فورد ا

ت ساواءِ میں نیل بوہر (Nilboarh)

امام احدرضا کی ردفلسفہ قدیمہ میں لکھی کتاب کانام ہے:

(١) الكلمة الملهمة في الحكمة المحكمة لوهاء فلسفة المشتمة (١٣٣٨هـ)

### (٣٤) فتنه فلسفهٔ جديده

کیم رجب استاه کونواب مولانا سلطان احمد خال بریلوی نے امام احمد من بریلوی کی خدمت میں ایک استفتاء بھیجا اور منطق جدید کے تعلق سے کچھ سوالات دریافت کئے۔ اس استفتاء کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک معقولی عالم مولوی محمد حسن سنبھلی نے ایک کتاب بنام 'السمنطق البحدید لخاطق المغالم المحدید ''لکھی تھی ، اس کتاب میں اس نے غیر اسلامی اور خالص فلسفیا نہ نظریات کی تائید کی اور ماضی کے فلاسفہ سے دوقدم آگے بڑھ کرلب کشائی کی جرائت اور اسنے منھ میاں مٹھوبن بیٹھ اپنی کتاب کی تعریف میں لکھا:

'' یہ کتاب فرشتہ اثر بلکہ فرشتہ گر ہے۔ اور میقل ذہن کے لیے عجب اکسیر اعظم ونا فع یرہے۔''

اس کی کتاب سے مولا نا سلطان احد خال صاحب نے آٹھ قول نقل کر کے امام احمد رضا کی خدمت میں بھیجے اور اس کے متعلق شرعی تھم دریافت کیا۔ ار جب اس سے اور اس کے جواب میں ''مقامع الحدید'' کی شکل میں فلسفہ جدیدہ احمد رضا نے صرف جے دن میں اس کے جواب میں ''مقامع الحدید'' کی شکل میں فلسفہ جدیدہ

آ مولی عزوجل ان کے جدا کرنے پر قادر ہے تووہ جوّمز بق فرمائے اس میں کل ممزق و ہیں منتہی ہوگا، جہاں واقع میں شئے دون شئے باقی ندرہے اوروہ نہیں مگر جزولا پتجزیٰ۔''

حواله: المكلمة الملهمه" از: امام احمد رضا محدث بریلوی، ناشر: کتب خانه سمنانی، (میرنگه، صفحه: ۱۰۹

ت فلسفه قدیمه کے رومیں ججة الاسلام حضرت امام محمد غزالی رحمة الله تعالی علیه نے "
"تہافت الفلاسف،" لکھر دنیائے فلسفہ کے قلع منہدم کردیئے کیکن ۵۰۵ ہے میں حضرت امام محمد غزالی علیه الرحمة والرضوان کے انتقال کے سوسال کے بعد" ابن رشد" نے ایک کتاب بنام "تہادفة التہاف،" کلھی اور فلسفہ قدیمہ کو پھر زندہ کیا۔

□ حضرت امام محمر غز الی رحمة الله علیه نے اپنی کتاب "تہافت الفلاسفة "میں صرف بیس مسائل پر بحث کی ہے جب کہ امام احمد رضانے اپنی کتاب "الکلمة الملهمه" میں اکتیس مسائل پر بحث کی ہے۔

ایٹم منقسم ہوسکتا ہے اس نظریہ کو غالطاً سب سے پہلے امام احمد رضانے ہی قائم کیا ہے۔ اسی کئے تو اپنا نظریہ ثابت کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ:

" " م اگر چهاس رائے میں منفر د ہیں گر الحمدللد آیت کریمہ و دلائل قدیمہ ہمارے ساتھ ہیں۔"

47 Imam Ahmad حوار: حوار: المكلمة الملهمه''از: امام احمد رضا محدث بریلوی، ناشر: کتب خانه سمنانی، رمیر شهه ،صفحه ۱۳۸۸ حواله: <u>حواله: بمب</u>رئ ، صولوی اساعیل دہلوی ، ناشر : دار السّلفیه ، بمبرئ ، صفحه ۲۳، ۲۳، ۲۲

■ انبیاء و اولیاء کے لیے جوبات ناممکن اور شرک کہتے تھے وہی بات اپنے اکابر کے لیے ممکن اور کرامت مانتے تھے۔مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کاایک حوالہ پیش ہے۔

''حکایت (۱۳۷): خان صاحب نے فرمایا کہمولانا نانوتوی فرماتے تھے کہ شاہ کو عبداللہ خاں تھا کہ شاہ کو جہاں کے عبدالرحیم صاحب ولایتی کے ایک مرید تھے، جن کا نام عبداللہ خاں تھا اور قوم کے راجبوت تھے اور بیر حضرت کے خاص مریدوں میں تھے۔ ان کی حالت بیتی کہ اگر کسی کے گھر میں حمل ہونا اور وہ تعویذ لینے آتا، تو آپ فرمادیا کرتے تھے کہ اگر کسی کے گھر میں لڑکی ہوگی یالڑکا۔ اور جوآپ بتلا دیتے تھے، وہی ہوتا تھا۔''

''حکایات اولیاء'' مولوی اشرف علی تھانوی، ناشر: کتب خانه نعیمیه، دیو بند ((یوپی)حکایت ۱۸۷م صفحه۱۸۷

مذکورہ کتاب ہی کاایک اورا قتباس پیش خدمت ہے:

"حکایت (۲۵۴): مولانا حبیب الرحمٰن صاحب نے فر مایا راؤعبد الرحمٰن خال صاحب بخبلا سه (پنجاب) میں حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ سے اور ہڑے زہر دست صاحب کشف و حالات سے، کشف کی میہ حالت تھی کہ کوئی لڑکالڑ کی کے لیے تعویذ مانگا، بے تکلف فر ماتے، جاتیر لڑکا ہوگایا لڑکی ہوگی ۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت میہ کیسے آپ بتا دیتے ہیں؟ فر مایا کہ کیا کروں بے مجابا مولود کی صورت سامنے آجاتی ہے۔"

کے ردمیں کتاب مکمل فرمالی اور اس کتاب کی تصنیف کے دور ان ایک اور کتاب تصنیف فرماکر فلسفہ جدیدہ کے کفریات ججت قاطعہ کے ساتھ ثابت کئے۔

دونوں کتابوں کے نام حسب ذیل ہیں:

(٢) البارقة اللمعاعلى سامد نطق بالكفر طوعا (٤٠٠١هـ)

### ( ۲۲ ) ماں کے پیٹے کے حال کا اختلاف

قرآن مجیدالیا جامع اور مانع کلام ہے کہ اس کا صحیح منہوم ہجھنے کے لیے وسیع علم درکار ہے۔ قرآن مجید کا یہ مجرزہ ہے کہ اس کے ہر حرف کی مفصل تغییر کی جاستی ہے لیکن پچھلوگ ''بلدی کا ٹکڑا ہاتھ میں رکھنے سے بنساری'' کی طرح دوچار کتا بچے پڑھ لینے سے اپنے آپ کو کیا سے کیا سمجھ لینتے ہیں اور تکبر وغرور کے نشئے میں قرآن کی آیتوں کی تغییر لکھنے بیڑھ جاتے ہیں۔ انجام یہ ہوتا ہے کہ خودتو گراہ ہوتے ہیں ساتھ میں لاکھوں کی تغداد میں بھو لے بھالے مسلمانوں کو بھی گراہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پرقرآن کی آیت' وَیَدَعُلَمُ مَا فِی الْاَرْ مَا مُنْ ہُوں کی تعداد میں کھو کے بھالے مسلم فی بیٹے کے حال کے علق سے نازل ہوئی ہے اس کا صحیح مطلب و مفہوم سمجھے بغیر کچھلوگوں نے انبیاء واولیاء کے علوم مانی الا رحام کی مطلق فی کر دی مثلاً:

امام الوباييم ولوى اساعيل دہلوى نے لکھاہے كه:

" "اسى طرح جو پچھاده كے پيٹ ميں ہے اس كوبھى كوئى نہيں جان سكتا كدايك ہے يا دو، نرہے يا ماده ، كامل ہے يا ناقص ، خوبصورت ہے يا برصورت ـ حالاں كہ تكيم ان سب چيزوں كے اسباب لكھتے ہيں ليكن كسى كاحال خاص طور پڑہيں جانتے۔''

عواله: عواله: عواله: عواله: على تقانوى، ناشر: كتب خانه نعيميه، ديوبند (يو پي) حكايت: ۲۵۴، صفحه ۲۷۱

قارئین انصاف فر مائیں کہ مولوی اساعیل دہلوی نے اللہ کے سواکسی کے لیے مادہ کے بیٹ کے حال کی نفی کی ہے اور اس کو تقویۃ الا بمان کی دوسری فصل میں '' اشراک فی العلم کے ردمیں ''عنوان کے تحت لکھا۔ انبیاء و اولیاء کے علم کا انکار کرنے والے علما ہے دیو بندا پنے گروہ کے لوگوں کے لیے اس علم کو تسلیم کرتے ہیں، جبیبا کہ مذکورہ دونوں اقتباسات میں (۱) مولوی شاہ عبد الرحیم ولایتی کے مرید عبد اللہ خال را جبوت اور (۲) شاہ عبد الرحیم کے خلیفہ راؤ عبد الرحمٰن خال کے سیامت قرود کے بیٹ میں کیا ہے؟ وہ بتا دیتے تھے بلکہ دراؤ عبد الرحمٰن خال کے سامنے قو مولود یعنی کہ بیٹ میں جو بچہ ہے اس کی صورت آ جاتی تھی۔ کتا بڑا قضاد علی انداز کی ایون نظر میں ہے۔

■ ایک عیسائی پادری نے تو یہاں تک اعتراض کیا کہ معاذ اللہ انبیاء و اولیاء مادہ کے پیٹ کا حال نہیں جان سکتے لیکن ہم نے ایک آلہ ایجا دکیا ہے جس سے ہم معلوم کر لیتے ہیں۔ امام احمد رضا محدث بریلوی نے وہابیوں اور عیسائیوں کے مذکورہ نظریہ کے ددمیں ایک تاریخی کتاب تصنیف فرمائی ہے جس کانام حسب ذیل ہے:

(١) الصمصام على مشكك في آية علوم الارحام (٥١٣١هـ)

# (۴۵) فتنهٔ رسم تعزییدداری

ماہ محرم الحرام کا چاندنظر آتے ہی نے اسلامی سال کی ابتدامیں واقعات محرم کے تعلق سے کئی افعال ورسو مات کی ادائیگی میں لوگ مصروف ہوجاتے ہیں۔اسلام کے شہیداعظم سیدنا

امام حسین اوران کے رفقاء رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اسلام کوزندہ رکھنے کے لیے کر بلا کے میدان میں بھو کے پیاسے شہید ہو گئے۔ان کی بارگاہ عالی میں خراج عقیدت اورایصال ثواب کی نیت سے بہت سے نیک و مستحسن امور رائج ہیں۔ مثلاً: ابتدائی عشرہ میں علمائے کرام کی تقریروں کی مجالس کا انعقاد، پانی کی سبیل لگانا، دودھاور شربت پلانا، غریبوں کو کھانا کھلانا، ختم قرآن شریف، ذکرواذ کار، فرض نماز کی ادائیگی کے ساتھ نوافل پڑھنا، خیرات وصدقات فقراء کو دیناوغیرہ نیک کام کئے جاتے ہیں۔لیکن ان جائز امور کے ساتھ ساتھ جاہلوں نے بچھ ناجائز اور حرام رسومات کا بھی آغاز کر دیا اور طرح ہے کہ ان ناجائز کا موں کو ثواب کی نیت سے ادا کیا جائا ہے۔

محرم کے تعلق سے جو ناجائز افعال کے جاتے ہیں ان میں تعزیہ و تعزیہ داری سرفہرست ہے۔ پچھلوگ اپنی سال بھر کی کھچڑی نکال لینے کے لیے تعزیہ بناتے ہیں اور اس غرض پرنذرو نیاز ، منتیں ، چڑھاوے وغیرہ کے ذریعہ اپنا دینوی مفادحاصل کرتے ہیں اور اس غرض سے مذہب میں ایک ناجائز رسم کی اہمیت اتن جمادی ہے کہ اس کو کرنا ضروری اور اس کے خلاف بولنایا کرنا گناہ عظیم اور عذاب کا سختی ہونا سمجھاجا تا ہے۔ پھر تعزیہ بنانے والے بھی گئ ہوتے ہیں اور ان میں آپس میں بھی مقابلہ ہوتا ہے کہ کس کا تعزیہ ذیادہ خوبصورت اور منقش ہوتے ہیں اور ان میں آپس میں بھی مقابلہ ہوتا ہے کہ کس کا تعزیہ ذیادہ خوبصورت اور منقش ہونا تے ہیں اور زیادہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ۔ لوگ ان تعزیوں کو بناتے ہیں اور زیادہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ۔ لوگ ان تعزیوں کو شہیدوں کے جنازے یا کربلائے معلی میں واقع سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار اقدس تصور کرکے نفتہ ، پھول ، عطر ، اگر جی ، سونے چاندی کے گہنے وغیرہ پیش کرتے ہیں وغیرہ ، فقہ ہو

تعزیدداری کی ناجائزرسومات کوبهانه بنا کرومانی دیوبندی فرقه کےعلاء نے محرم کی

Imam Ahmad

3

شریعتوں سے اس شریعت پاک تک نہایت بابر کت ومحل عبادت تھہرا ہوا تھا، کا ان بیہودہ رسوم نے جاہلا نہ اور فاسقا نہ میلوں کاز مانہ کر دیا۔''

عوالہ:

عوالہ:

ورالہ:

ورالہ

''اعالی الا فاده فی تعزیة الهند و بیان الشهاده'' مصنف: امام احمد رضا محدث ربر بلوی، ناشر :مطنع امل سنت و جماعت، بریلی، صفحه ۳

ا تعزیدداری کی فتیج رسم کے لیے شرعی حکم سناتے ہوئے امام احمد رضافر ماتے ہیں کہ:

("اب کہ تعزیدداری اس طریقہ نامرضیہ کانام ہے قطعاً بدعت و ناجائز وحرام ہے۔"

عوالہ:

امام احمد رضا محدث بریلوی نے تعزیہ ،تعزیہ داری ، کذب بیانی پر مشمل شہادت نامے ،مرثیہ خوانی وغیرہ کے تعلق سے صاف لفظوں میں شریعت کا تھم مرقوم فرما کر' وَ السنّهِ فَی عَن السَمْن کَلَ '' کا فریضہ ادا فرمایا ہے لیکن افسوس کہ تعزیہ داری کی علی الاعلان مخالفت کر کے اس کو بدعت ، ناجا کز اور حرام کہنے والے امام احمد رضا کوو ہائی دیو بندی مکتب فکر کے لوگ تعزیہ داری کی بدعت کا موجد ، ناشر اور معین کہہ کر قوم کی آئھوں پر پٹی باندھ کر گراہ کرنے کا جرم کر دے ہیں۔

تعزیدداری اورمحرم کی رسومات قبیحہ کے ردمیں امام احدر ضاعلید الرحمة والرضوان نے ایک مستقل کتاب تصنیف فرمائی ہے۔ اس تاریخی کتاب کانام حسب ذیل ہے:

(١) أَعَالِى الْإِفَادَةِ فِي تَعزِيَةِ الهِنُدِ وَ بَيَانِ الشَّهَادَةِ (١٣٢٨ه)

جائز رسومات کے لیے بھی حرام کافتوئی دے دیا۔ تعزید داری کے ساتھ ساتھ دیگر ناجائز امور مثلاً ڈھول باج، تاشے، نوحہ خوانی، سینہ زنی وغیرہ کولوگ کارثو اب سمجھ کر کرتے ہیں اور جوان کے ان افعال شنیعہ کو ناجائز کہے اس سے لڑنے، جھگڑنے، کو سنے، گالیاں دینے، شہیدوں کا دشمن وغیرہ کا خطاب دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ بیتمام افعال کرنے والے سنی ہی ہوتے ہیں اور چند سنیوں کے ارتکاب کو دلیل بنا کروہ ابی دیو بندی مکتب فکر کے علماء تمام اہل سنت و جماعت کومعاذ اللہ برعتی ہتعزید داروغیرہ کہتے ہیں۔

امام احد رضا محدث بریلوی علیه الرحمة والرضوان نے دین اور شریعت کے معاملہ میں بھی بینہیں دیکھا کہ سامنے کون ہے؟ اپنا ہے یا پرایا؟ بلکہ جس نے بھی شریعت کے خلاف کوئی ارتکاب کیا، کوئی رسم بدعت ایجاد کی یا خلاف شریعت کوئی اعتقا درائج کرنے کی کوشش کی، تو امام احمد رضانے اس کا تعاقب کیا ہے اور بلاخوف لومۃ لائم آپ نے حکم شرع واضح فرما دیا۔

تعزید داری کے تعلق سے امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ:

''اول تو نفس تعزیه میں روضۂ مبارک کی نقل ملحوظ نہ رہی، ہر جگہ نئی تراش نئی گڑ ہت، جسے اس نقل سے پچھ علاقہ نہ نسبت، پھر کسی میں پریاں، کسی میں براق، کسی میں اور بیہودہ طمطراق، پھر کوچہ بکوچہ و دشت بدشت اشاعت غم کے لیے ان کا گشت اور ان کے گر دسینہ زنی اور ماتم سازی کی شور افکن، کوئی ان تصویروں کو جھک جھک کرسلام کر رہا ہے، کوئی مشغول طواف، کوئی سجدہ میں گرا ہے کوئی ان مایئر بدعات کو معاذ اللہ جلوہ گاہ حضرت امام علی جدہ و علیہ الصلاق والسلام سمجھ کر اس ابرک پنی سے مرادیں مانگا، منتیں مانتا ہے، حاجت رواجانتا ہے۔ پھر باقی تماشے، باہے، تاشے، مردوں عورتوں کا راتوں کو میل اور طرح مے بیہودہ کھیل ان سب پر طرہ ہیں۔ غرض عشرہ محرم الحرام کہ آگی

# (۲۲) قوالی کی محفل اورساع

بزرگان دین کے اعراس میں کئی مقامات پر محفل سماع اور قوالی کی مخفلیں منعقد کی جاتی ہیں۔ اس محفل میں فاسق و فاجر قوال مر داور عورت بھی شریک ہوتے ہیں اور بھی بھی تو خلاف شریعت اور کفر کی حد تک پہنچے ہوئے کلام پڑھتے ہیں اور ساتھ میں مزامیر مثلاً: ڈھول، سار تکی وغیرہ بھی ہوتے ہیں سننے والا مجمع بھی نا اہل ہوتا ہے۔ محفل سماع منعقد کرنے والے، سننے والے، گانے والے ایسے باطل وہم میں ہوتے ہیں کہ ہم نیکی کا کام کر کے صاحب مزار کو خوش کررہے ہیں اور عیس کی برکتیں اور فیوض حاصل کررہے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برکس

ساع مروجه اورقوالی کے فعل شنیعه کا ارتکاب کرنے والے اپنے فعل کے جواز میں غلط روایات و حکایات کا ذکر کرتے ہیں اور معاذ الله سلسلهٔ عالیه چشته کے عظیم بزرگوں پرتہمت لگاتے ہیں کہ انہوں نے بھی قوالی شنے ہیں۔

امام احدرضا محدث بریلوی سے اس کے تعلق سے استفتاء کیا گیا تو آپ نے اس کی سخت تر دید فرمائی اور مروجہ محفل سماع یا قوالی کوحرام اور ناجائز قرار دیتے ہوئے یہ بھی ثابت فرمایا کہ حضرات عالیہ چشتیہ رضوان اللہ تعالی علیہ م کا دامن ایسے ارتکاب قبیحہ سے پاک اور بے داغ ہے۔ البتہ ان حضرات کی جھوٹی محبت کا ڈھونگ رچانے والے کچھ جہلاء نے اس فعل فتیج کوان حضرات عالیہ مقد سہ کی طرف منسوب کر دیا۔ لیکن وہ حضرات قوالی کی رسم غیر مشروع سے کتے منزہ مخصوہ ثابت کرنے کے لیے آپ نے گئی فتاوی اور مستقل دو کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے اور خوبی کی بات تو یہ ہے کہ قوالی کے عدم جواز کے ثبوت میں امام احمد رضا محدث بریلوی نے سلسلہ عالیہ چشتیہ کے اکابر اولیاء و بزرگوں کی کتابوں سے دلائل اخذ فرمائے ہیں ، مثلاً:

صحضور پرنور، شیخ العالم فریدالحق والدین گنج شکر کے مرید اور حضور سیدنا محبوب الہی نظام الحق والدین، سلطان الا ولیاء کے خلیفہ حضرت سیدی مولا نامجمہ بن مبارک بن علوی کر مانی (رضی الله تعالی عنهم) کی کتاب مستطاب 'سیر الا ولیاء ''

□ حضور سلطان المشائخ محبوب اللى رضى الله تعالى عند كے ملفوظات طيبات كالمجموعه دونر الفواد شريف ''

□ حضور سلطان المشائخ محبوب الهي كے خليفہ حضرت مولانا فخر الدين زرادي كى كتاب در كشف القناع۔''

حضرات عالیہ چشتیہ کا دامن قوالی وساع با مزامیر سے کتنا پاک تھا یہ بتاتے ہوئے امام احمد رضامحدث بریلوی اپنی کتاب''مسائل ساع''صفحہ: کے پر فرماتے ہیں کہ:

□ اکابرواعاظم اجله سلسله چشته تصریح فرماتے ہیں که حضرات اکابر چشت (قدست اسرارہم) کی طرف ساع مزامیر کی نسبت کرنامحض دروغ بے فروغ اورافتر اء ہے۔

حضور برنور سلطان المشائخ محبوب الهی رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں که "مزامیر
 حرام است " یعنی که مزامیر حرام ہیں۔ (بحوالہ: "فوائد الفوائد شریف")

ابآیئے مروجہ قوالی کے تعلق سے امام احمد رضا محدث بریلوی کے نظریات کا جائز ہ لیں :

''الیی قوالی حرام ہے حاضرین سب گنہ گار ہیں اور ان سب کا گناہ ایساعرس کرنے والے کرنے والے کرنے والے کرنے والے کے ماضے، قوالوں کا بھی گناہ اس عرس کرنے والے کے ماضے، قوالوں کا بھی گناہ کی پچھی گئا ہے یااس کے اور قوالوں کے ڈمہ حاضرین کا وبال پڑنے سے حاضرین کے گناہ میں پچھے تخفیف ہونہیں بلکہ حاضرین میں ہرایک پراپنا پورا گناہ اور قوالوں پراپنا گناہ

51 Imam Ahmad

3

مروجہ قوالی کے تعلق سے امام احمد رضا محدث بریلوی نے احادیث علمائے متقد مین کی کتب معتبرہ اور خصوصاً حضرات بزرگان سلسلہ چشتیہ کی کتابوں کے حوالوں سے جولکھا ہے اور جو دلائل قائم کئے ہیں۔ وہ اتنی کثیر تعداد میں ہیں کہ تمام علما نے دیو بند نے مجموعی طور پر جتنا قوالی کے متعلق لکھا ہے۔ لیکن وائے قوالی کے متعلق لکھا ہے۔ لیکن وائے عصبیت پیندی!!! کہ قوالی کی بدعت کو فروغ دینے والے کی حیثیت سے امام احمد رضا کو بدنام کرنے میں علمائے دیو بندنے کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔

مروجة قوالی کی عدم جواز میں امام احمد رضا محدث بریلوی کے نظریات کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے حسب ذیل کتب کی طرف رجوع فرمائیں۔

(۱) مسائل سماع (۱<u>۳۲۰</u>)

(٢) اجل التبحير في حكم السماع والمزامير (١٣٢٠هـ)

(٣) الملفوظ (بعض ملفوظات) (٣)

(٤) احكام شريعت (بعض فتاوي) (١٣٢٠هـ)

(٥) السنية الانيقه في فتاوي افريقه (بعض فتاوي) (١٣٣٦هـ)

الگ اور سب حاضرین کے برابر جدا اور ایسے ہی عرس کرنے والے پر اپنا گناہ الگ اور قو الوں کے برابر جدا اور سب حاضرین کے برابر علی حدہ، وجہ یہ کہ حاضرین کوعرس کرنے والے نے بلایا۔ ان لوگوں کے لیے اس گناہ کا سامان کو حاضرین کوعرس کرنے والے نے بلایا۔ ان لوگوں کے لیے اس گناہ کا سامان کی خسناتے کچھیلا یا اور قو الوں نے آخیں سنایا۔ اگروہ سامان نہ کرتا ہے ڈھول سار کی نہ سناتے تو حاضرین اس گناہ میں کیوں پڑتے۔ اس لیے ان سب کا گناہ ان دونوں پر ہوا۔''

''احکام شریعت'' از: امام احمد رضا محدث بریلوی، ناشر: جماعت رضائے مصطفیٰ، بریلی، جلدا، مسئلہ ۱۸ صفحهٔ ۳۳

بزرگان دین کےمقدس آستانوں پرقوالی رقص سماع مع مزامیر و دیگر افعال شنیعہ
 کرنے والوں کوامام احمد رضا متنبہ کرتے ہیں کہ ان کے اعراس میں یہ جو ناجائز افعال کیے
 جاتے ہیں ان سے ان حضرات کو تکلیف ہوتی ہے۔

''عرض: حضور! بزرگان دین کے اعراس میں جوافعال ناجائز ہوتے ہیں ان سےان حضرات کو تکلیف ہوتی ہے؟

ارشاد: بلا شبه، اوریمی وجہ ہے کہ ان حضرات نے بھی توجہ کم فر مادی، ورنہ جس قدر فیوض پہلے ہوتے تھے وہ اب کہاں؟''

و المفلفوظ" مرتبه: حضرت مفتى اعظم مهند مولا نامصطفلٰ رضا، ناشر: مكتبه رضا، بریلی، جلد ۴۰ صفحه: ۴۷

ارشادفر مایا که:

"عورتو ل كومزارات اولياءومقابرعوام دونو ل پرجانے كى ممانعت ہے۔" جن حضرات كوزياده تفصيل در كار مهووه امام احمد رضا كى حسب ذيل تصانيف كى طرف رجوع فرمائين:

جمل النور في نهى النساء عن زيارت القبور (P771a)

احكام شريعت (بعض فتاوي) (<u>\*177.</u>)

الملفوظ (بعض فتاوي) (N771a)

مروج النجا لخروج النساء (1717)

# (۴۸) طریقت کوشریعت سے الگ کہنے کا فتنہ

ہرمسلمان کے لیے شریعت کے احکام کی پابندی لازمی ہے، پھر چاہے وہ عام آ دمی ہو، جاہل ہو، تا جر ہو، ملازم ہو، افسر ہو، طالب علم ہو، عالم ہو، فقیر ہو یاصوفی ہوسب کے لیے شریعت مطہرہ کے احکام نافذ ہیں۔ لیکن کچھٹس پروراور جھوٹے صوفیوں نے بیمہم چلائی کہم طریقت والے ہیں اور ہم طریقت والوں کے لیے شریعت کی پابندی لا زمی نہیں۔ شیطان کے بہکاوے میں آکران جہلاءنے خلاف شریعت افعال کابلاکسی جھجک کے ارتکاب شروع کیا اور شریعت کے اٹل قوانین بھی بالائے طاق رکھ دیئے۔ حتیٰ کہصوم وصلاۃ کی پابندی بھی ترک کردی اور جب ان کے افعال غیر مشروع پر گرفت کی گئی تو اپنے دفاع کے لیے طریقت کا نام نہاد جامہ پہن لیا اور شریعت کے قوانین کی پابندی سے خودکو بری الذمہ اور مرفوع القلم ابت کرنے کی کوشش کی اور غلط روایات و حکایات کا اپنے ذہن سے اختر اع کیا اور ماضی کے صوفیائے کرام کوبھی بدنام کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، اپنے خلاف شریعت ارتکاب کو

## (۷۷) عورتول کا مزارات په جانا

اولیاے کرام کے مزارات برعورتوں کی حاضری کے مسئلہ میں دوفریق ہوگئے ہیں۔ ایک فریق جواز کا قائل ہے، جب کہ دوسرافریق عدم جواز کا قائل ہے۔ جوفریق جواز کا قائل ہے اس میں اکثریت مزارات کے مجاور اور ان کے ہمنو اؤں کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مستورات کی آمد سے آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اولیا بے کرام کے مزارات کی حاضری کے لیے عورتوں کو جانامنع ہے کیکن سیر وتفریح کی شوقین مستورات کسی نہ سی بہانے اولیا ہے کرام کے اعراس کے موقع اور دیگر تقریبات کے موقع پر پہنچ جاتی ہیں۔ اولیاءاللہ کے مزارات پرعورتوں کی حاضری کے متعلق امام احدرضا محدث بریلوی سے جب استفتاء كيا كيا ، تو آپ نے سخت الفاظ ميں ممانعت فر مائى اور يہاں تك ارشا وفر مايا ہے كه:

"فنية ميل ہے، يه نه لوچھو كه عورتوں كامزارات برجانا جائز ہے يانہيں بلكه يه پوچھو کہ اس عورت بریس قدر العنت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اور کس قدر صاحب قبر کی جانب ہے،جس وقت وہ گھر سے ارادہ کرتی ہے لعنت شروع ہوجاتی ہےاور جب تک واپس آتی ہے ملائکہ لعنت کرتے رہتے ہیں۔سوائے روضهٔ انور کے سی مزار پر جانے کی اجازت نہیں۔'

`` الملفوظ' مرتبه: مفتی اعظم هندمولا نامصطفیٰ رضا، ناشر: مکتبهُ رضا، بریلی،

ا مام احمد رضا نے اینے کی فتاوی ، ملفوظات اور مستقل رسائل میں عورتوں کو اولیاے کرام کے مزارات کی حاضری کے لیے جانے سے ممانعت فرمائی ہے اور صاف صاف

(۱۱) حفرت ابوسعید خراز (۱۲) حفرت حارث محاسبی

(۱۳) حضرت ابوعثمان جمری (۱۳) حضرت سعیدابن اساعیل جمری

(۱۵) حضرت ابوالحسين احمد بن الحواري (۱۶) حضرت ابوحفص عمر حداد

(١١) حضرت الوالحسين احدنوري جوحضرت سرى سقطى كے اصحاب ميں سے بين

(۱۸) حضرت ابوالعباس احمد بن محمد الآدمي (۱۹) حضرت ممشا ددينوري

(۲۰) حضرت ابوسلیمان دارانی (۲۱) حضرت ابوعلی رو دباری

(۲۲) حضرت ابوعبدالله محمد بن حنيف ضي (۲۳) حضرت ابو بكر محمد بن ابراجيم بخارى كلابازي

(۲۴) حضرت شهاب الحق والدين سهرور دي (۲۵) حضرت جعفر بن محمد خواص

(۲۲) حضرت داؤد کبیر (۲۷) حضرت محی الدین ابن عربی

(۲۸) حفزت ابراہیم دسوقی (۲۹) حضرت عبدالو ہاب شعرانی

(۳۰) حضرت مخدوم اشرف جهانگیرسمنانی (۳۱) حضرت عبدالله مردی انصاری

(۳۴) حضرت ميرعبدالواحد بلگرامي (۳۵) حضرت شاه کليم الله چشتی جهان آبادی

(٣٦) حضرت جمال الدين احمد جوز قاني (٣٤) حضرت عبد الغني نابلسي وغيره رضي الله عنهم

اجمعين الى يوم الدين و في الآخره-

شریعت اور طریقت تے تعلق ہے امام احمد رضامحدث بریلوی نے ارشا وفر مایا ہے کہ:

"طریقت میں جو کچھ منکشف ہوتا ہے شریعت کے اتباع کا صدقہ ہے، ورنہ بے

اتباع شرع بڑے بڑے کشف راہبول جو گیول سنیاسیول کوہوتے ہیں۔ پھروہ کہال تک لے

جاتے ہیں،اسی نارجیم وعذاب الیم تک پہنچاتے ہیں۔'

"بالجمله شریعت کی حاجت ہرمسلمان کوایک ایک سانس، ایک ایک بل، ایک ایک

ماضی کے جلیل القدرر فیع المرتبت و پابند شریعت صوفیائے کرام کا اتباع بتایا اور ملت اسلامیہ کو گراہ کرنے کی کوشش کا ایک نیاطریقہ بنام طریقت، حقیقت ومعرفت شروع کیاصوفیائے کرام کے نام کا غلط استعال کیا اور ہوائے نفس کا قیدی بن کرشریعت سے اپنے آپ کوآزاد کرلیا۔ شریعت کے قوانین کی وقعت اور اہمیت اپنے دلوں سے یہاں تک نکال دی کہ شریعت کی پابندی کرنے والوں کو بنظر حقارت و کیھنے لگے اور غرور و تکبر کے نشے میں اپنے آپ کو واصل پابندی کرنے والوں کو بنظر حقارت و کیھنے سے اپنے آپ کو بلندر تبداور مقبول بارگاہ خداوندی الی الحق گمان کرنے گئے۔خودتو بہم کے لین ساتھ اپنے متوسلین اور معتقدین کو بھی بہمایا اور ایک عظیم بھیان بریا کردیا۔

امام احمد ضامحدث بریلوی علیه الرحمة والرضوان سے جب سوال پوچھا گیا، تو آپ نے شریعت وطریقت کی حقیقت ومعرفت ایک مجد دانہ شان سے بیان فرمائی اور طریقت کے اتباع سے منحرف ہونے والے جھوٹے مدعیان کے ہفوات کا الباع کے بردہ میں شریعت کے اتباع سے منحرف ہونے والے جھوٹے مدعیان کے ہفوات کا الباز بردست تعاقب فرمایا کہ ان کے خود ساختہ اصول ہباء منثورا کی طرح اڑگئے۔

امام احمد رضا محدث بریلوی نے اس عنوان پرمستقل کتاب تصنیف فر مائی اور اس کتاب میں آپ نے اجلہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، کبار اولیا سے عظام وصوفیائے کرام کتاب میں آپ نے اجلہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، کبار اولیا سے عظام وصوفیائے کرام کے اتوال وافعال نقل فر مائے۔ان حضرات کے اسمائے گرامی حسب ذیل ہیں۔

(۱) حفرت عبدالله بن عباس (۲) حضرت امام حسن بصرى

(٣) امير المومنين حضرت مولى على مرتضى (٣) حضرت امام شافعي

(۵) حضور سیدناغوث اعظم (۲) حضرت جنید بغدادی

(۷) حضرت سری سقطی (۸) حضرت ابوالقاسم قشیری

(٩) ججة الاسلام محمر غز الي (١٠) حضرت ابويزيد بسطامي

صوفیائے کرام کے اشعار کے غلط مفہوم اخذ کرنا وغیرہ امور میں آپ نے تمام شبہات کا از الہ فرما کر لوگوں کو صراط متنقیم کی نشان دہی کی ہے۔ جس کا صحیح اندازہ حسب ذیل کتابوں کے مطالعہ سے ہوجائے گا۔

(١) مقال العرفاء باعزاز شرع و علماء (١٣٢٧هـ)

(۲) کشف حقائق و اسرار و دقائق (۸<u>: ۱۳ه</u>)

(٣) التلطف بجواب مسائل التصوف (٣)

# (۴۹)سادات کرام کوز کوة دینے کا تناز عه

سادات کرام میں تفاوت ظاہر کرنے اور حضرات سادات کرام کی شان عالی ثابت کرنے کے لیے بیہ کرام میں تفاوت ظاہر کرنے اور حضرات سادات کرام کی شان عالی ثابت کرنے کے لیے بیہ انتیاز رکھا گیا ہے کہ سید چاہے کتنا ہی غریب وضرورت مند ہواس کے لیے زکو قلینا شرعاً جائز نہیں۔ سادات کرام کے لیے شرعاً ذکو ہ کھانے کی ممانعت کی گئی ہے اس کا ایک فلفہ یہ بھی ہے کہ ذکو ہ مال کامیل ہے اور یہ میل سادات کرام کی پاک نسل کے لیے زیبانہیں۔ لہذا یہ مسئلہ ہرعام آ دمی کو بھی معلوم ہے کہ سیدکوز کو ہ دینا منع ہے۔

سادات کرام کی خدمت میں قوم مسلم نہ بھی زکوۃ کی کوئی رقم دیتی تھی نہ دیتی ہے۔
بلکہ زکوۃ کے علاوہ صدقۂ نافلہ، خیرات وغیرہ کی رقم ہی سادات کرام کی خدمت میں اپنی حسب
استطاعت پیش کرتے ہیں ۔لیکن امام احمد رضامحدث بریلوی کے دور میں ایک فتنہ یہ چلا کہ آج
کے دور میں جب لوگ زکوۃ بھی پوری نہیں نکالتے اور بخل کرتے ہیں ایسے لوگ زکوۃ کے علاوہ
بھی کچھر قم راہ خدامیں خرچ کریں گے ایسی امید کرنا بے کار ہے۔سید کے لیے زکوۃ لینا جائز
نہیں اور زکوۃ کے علاوہ کی رقم کی امید کم ہے۔ ایسی صورت میں سادات کرام کو مالی نقصان

لمحہ پر مرتے دم تک ہے اور طریقت میں قدم رکھنے والوں کو اور زیادہ کدراہ جس قدر باریک اسی قدر ہادی کی زیادہ حاجت۔''

" " " " شریعت تمام احکام جسم و جان و روح و قلب و جمله علوم الهیه و معارف نامتناهیه کو جامع ہے۔ جن میں سے ایک ایک گئڑے کا نام طریقت و معرفت ہے ولہذا با جماع قطعی جمله اولیا ہے کرام تمام حقائق کوشریعت مطہرہ پرعرض کرنا فرض ہے، اگر شریعت کے مطابق ہوں حق و مقبول ہیں، ورندمر دود و مخذول تو یقیناً قطعاً شریعت ہی اصل کار ہے۔ شریعت ہی مناطو مدار ہے۔ شریعت ہی مخاوم حیار ہے۔ "

🗆 " "شریعت منبع ہے اور طریقت اس سے نکلا ہواایک دریا ہے۔''

🗅 " '' طریقت یهی شریعت ہے، اسی راہ روشن کا ٹکڑا ہے۔''

ت ''شریعت درخت ہےاور معرفت اس کا کھل ہے۔''

امام احمد رضا محدث بریلوی نے اپنے مذکورہ نظریات کو ثابت کرنے کے لیے جو دلائل پیش کیے ہیں وہ قرآن وحدیث کے علاوہ کبار اولیائے اسلام کی کتب معتبرہ سے اخذ کیے ہیں، مثلاً:

□ (۱) طبقات كبرى (۲) بهجة الاسرار (۳) احياء العلوم (۴) اليواقت والجوابر في عقائد الاكابر (۵) رساله قشيريه (۲) حديقه نديه (۵) عوارف المعارف (۸) فتوحات مكيه (۹) ميزان الشريعه الكبرى (۱۰) كتاب الابريز (۱۱) ففحات الانس (۱۲) لطائف اشرفيه (۱۳) سيع شابل -

امام احدرضا محدث بریلوی علیه الرحمة والرضوان نے "مقال العرفاء" نامی تاریخی کتاب تصنیف فر ماکر فروره مسئله کوروزروش کی طرح عیاں کرکے بیان فر مادیا اور تمام اشکال و شبہات کو دفع فر مادیا۔ علاوہ ازیں تصوف کے تعلق سے پھیلائی ہوئی بہت سی غلط فہمیاں،

3 Imam Ahmad

Ahmad  $\Delta$ 

ہارے لئے جائز ہے کیوں کہ یہ فقیری نشہ ہے۔ یہ فقیر کچھلوگوں کواپنے چیلے بھی بنا لیتے ہیں اور ان کو بھی اس بری لت کاعادی بنا دیتے ہیں۔

امام احمد رضامحدث بریلوی سے اس تعلق سے بوچھا گیا تو آپ نے جوشرعی حکم تھاوہ صاف صاف مرقوم فرمادیا اوریہاں تک تحریر فرمایا ہے کہ:

□ " خالص یانی بھی دورشراب کی طرح بیناحرام ہے۔''

آپ نے اس عنوان پر اپنے قباویٰ میں بہت کچھ لکھنے کے علاوہ دوستقل کتابیں تصنیف فرمائی ہیں اور کسی کی بھی رعابت کیے بغیر گانچہ، افیون وغیرہ کانٹری حکم اور اس کے پینے والے اور عادی کے لیے کیا کیا وعیدیں اور احکام نافذ ہوتے ہیں وہ تمام احکام تفصیل کے ساتھ مرقوم فرمادیے ہیں۔ کتاب کامطالعہ معلومات میں اضافہ کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔

- (۱) الفقه التسجيلي في عجين النارجيلي (١٨٨٨)
- (۲) منزع المرام في التداوي بالحرام (٣٠٠١هـ)

## (۵۱)غائبانه نماز جنازه كااختلاف

مذہب مہذب حفی میں غائب کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ائمہ حفیہ کا اس کے عدم جواز پر اجماع ہے جنازہ کا نمازی کے سامنے ہونا شرط نماز جنازہ ہے۔ لیکن کچھلوگوں نے یہ نیا طریقہ شروع کیا کہ سی کا انتقال کسی گاؤں یا شہر میں ہوا ہے اور دوسرے گاؤں یا شہر میں یا دیگر چند مقامات پر بھی اس کی نماز جنازہ پڑھائی جانے گئی۔ جب امام احمد رضا سے استفتاء کیا گیا تو آپ نے غائب کی نماز جنازہ کے عدم جواز میں مستقل کتاب تصنیف فرمادی۔ علاوہ ازیں اسیخ قباوی میں بھی اس کا کثیر تعداد میں روفر مایا ہے اور یہاں تک کھا کہ:

"فتح القدير ، حليه ، غذية ، شبليه ، بحرالرائق ميں ہے كەصحت نماز جناز ه كی شرط بيہ ہے كه

ہے اور دن بدن ان حضرات کی مالی حالت خستہ درخسہ ہوتی جارہی ہے لہذا کوئی الی صورت نکالنی چاہیے کہ سا دات کرام کے لیے زکوۃ کی حلت ہو۔ چنانچے انہوں نے امام ابو یوسف کے ایک قول کی غلط تاویل کر کے اس سے نامنا سب استدلال کیا اور سا دات کرام کے لیے زکوۃ کھانے کی حلت ثابت کردی۔

امام احدرضا محدث بریلوی نے اس مسئلہ میں مخالفین کا تعاقب فرمایا اور قرآن، حدیث، اقوال و افعال صحابہ کرام و اولیا ہے عظام و بزرگان دین سے ثابت کردیا کہ ان حضرات قدسیہ کے لیے زکو قاہر گز مناسب نہیں۔اس عنوان پر آپ نے علم کے دریا بہاتے ہوئے ایک مستقل کتاب تصنیف فرمائی ہے جس کانام حسب ذیل ہے:

(١) الزهر الباسم في حرمة الزكؤة علىٰ بني هاشم (٧٠٠١هـ)

### (۵۰) فتنهٔ حلت اشیا بے نشه آور

گانجہ، افیون، چرس، بھنگ، اشیاء نشہ آور کا استعال زیادہ ترتونام نہا دفقیر لوگ کرتے ہیں، اکثر دیکھا گیا ہے کہ بزرگان دین کے مقدس آستانوں پریفقیر ڈیرالگا کر پڑے دہتے ہیں اور ان کے گروہ متو اتر طور پریا فعال قبیعہ کرتے رہتے ہیں۔ فقیروں کے بھی اپنے الگ اصول و ضوابط ہوتے ہیں پیری، مریدی کی رسم بھی کرتے ہیں لیکن اس کو مرشد اور بالکا یا چیلہ کی رسم کہتے ہیں۔ مرشد نے گانجہ کی چلم جلائی ایک دوئش تھنجے لیے اور چلم آگے بڑھادی، مرشد کے چیلے تبرگا ایک ایک شیاس سے دوسرے کے پاس گھوتی رہتی ہے، جیسے ختم ہوئی پھر سے بھر لی اور یہ سلسلہ چلا۔ رات رات بھرید دور چلتا ہے ایسے ہی لوگوں نے بزرگان موئی پھر سے بھر لی اور یہ سلسلہ چلا۔ رات رات بھرید دور چلتا ہے ایسے ہی لوگوں نے بزرگان دین کے آستانوں کو بدنام کیا ہے اور و ہا ہوں کو اعتراض کی انگلی اٹھانے کا موقع دیا ہے۔ دین کے آستانوں کو بدنام کیا ہے اور و ہا ہوں کو اعتراض کی انگلی اٹھانے کا موقع دیا ہے۔ ان فقیروں کا ایک وہم یہ ہے کہ ہم جو گانچہ، چرس اور افیون کی چلم پیتے ہیں یہ سے

میت مسلمان ہو، طاہر ہو، جنازہ نمازی کے آگے زمین پر رکھا ہو۔ اسی شرط کے سبب کسی غائب کی نماز جنازہ جائز نہیں۔''

اس عنوان پرآپ کی کتاب کانام ذیل میں مرقوم ہے: (۱) الهادی الحاجب عن جنازۃ الغائب (۱۳۲۸هـ)

# (۵۲) فتنهُ نكاح مع المرتدين

ایک فتنہ یہ گھڑاکیا گیا کہ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے پھر چاہاس کے جو پچھ بھی عقائدہوں ہم کو یہ بنیں دیکھنا کہ کیا عقیدہ رکھتا ہے ہم کوتو صرف اتنا ہی دیکھنا ہے کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے۔ اس خیال کو پھیلا نے میں دیو بندی مکتب فکر کے افراد نے اہم کر داراداکیا۔ کیوں کہ وہ لوگوں کو یہ ذہبنیت دینا چاہتے تھے کہ چاہے آ دمی خدائے تعالیٰ کے لیے امکان کذب مانے ، نبی کی شان میں گتا خی کرے، فقہ کا انکار کرے، صحابہ کرام کی تکفیر کرے، اولیا ہے عظام کی تذکیل کرے، کیک میں گتا فی کرے، اولیا ہے عظام کی تذکیل کرے، کیک اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اس کی کلمہ گوئی کو ہی مدنظر رکھ کر اس کے ساتھ ہر اسلامی معاملہ روار کھا جائے اور اس کے ساتھ فی کیا جائے۔ امام احمد رضا محدث بریلوی نے اس کی تقائد باطلہ کا جرم معاف نہیں ہوگا بلکہ ایسا شخص مرتد کے تکم میں ہے اور مرتد سے شادی کرنامحض زنا نے خالص ہے۔ اس عنوان پر آپ نے شخص مرتد کے تکم میں ہے اور مرتد سے شادی کرنامحض زنا نے خالص ہے۔ اس عنوان پر آپ نے دلائل قاہرہ پڑھشتل ایک کتاب تھنیف فر مائی ہے جس کانام حسب ذیل ہے۔

(١) ازالة العار بحجر الكرائم عن كلاب النار (٢٠١٦هـ)

# (۵۳) نقش نعل مبارك كااختلاف

نعل پاک،مهرنبوت اورمزار اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کا نقشه بنانا، اسے بطور

تبرک اپنے پاس رکھنا، حصول برکت و نعمت کا باعث جاننا وغیرہ افعال محبت سلف صالحین میں مستحسن ومندوب تھے۔ بیثار اولیاء، صوفیاء، صالحین ، ائمہ دین وغیرہ نے اسے محمود تبجھ کر کیا اور اپنے معتقدین ومتوسلین کوکرنے کی تلقین وترغیب دی لیکن علمائے دیو بندنے ان افعال کو''اس کی اصل نہیں'' کہدکر بدعت میں ثار کیا اور ترک کر دینے کی مہم چلائی۔

امام احمد رضا محدث بریلوی نے مخالفین کے ہفوات کا تعاقب فرمایا اور نعل پاک، مزار اقدس کے نقشے وطغرے بنانے کے مستحب ہونے کے ثبوت میں دلائل سے لبریز ایک کتاب تصنیف فرمائی ہے اس کا نام حسب ذیل ہے۔

(۱) شفاء الواله في صور الحبيب ومزاره و نعاله (١٣١٥)

# (۵۴) تصور شیخ وصلاة غو ثیه سے اختلاف

شغل برزخ یعنی که تصور شخ، صلاة غوشیه وغیره امور سلف صالحین وصوفیاء باصفامیس صدیوں سے رائج ہیں۔ اپنے شخ سے حصول فیض و برکت کے لیے بیمل مجرب جانا گیا، و نیز صلاة غوشیة و کبار اولیا ہے کرام اور خود حضور سید ناغوث اعظم دشگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال سے ثابت ہے۔ لیکن جیسا کے پچھلے صفحات میں ذکر ہوا کہ ہروہ کام کہ جس کے ناجائز وممنوع ہونے کی شریعت میں کوئی دلیل موجود نہ ہواوروہ کام اولیا ہے کرام کی عظمت و محبت کے جذبہ موضح تحت کیاجا تا ہو، ایسے ہرکام سے ملت اسلامیہ کورو کئے کے لیے دیوبندی کمتب فکر کے علماء ہروت کوشاں رہتے ہیں۔

■ مولوى رشيد احر گنگوبى كاايك فتوى پيش خدمت ،

و ''سوال: صلاة غوثيه اكثرمشا مخول مين مروج ہے اس كاپڑھنا جائز ہے يانہيں؟

دنیائے دیو بندیت کے علماء سے بھی وہ دلائل ٹالے نہیں ٹلتے۔ اس عنوان پر آپ کی حسب

217

ذيل تصانيف ميري ناقص معلومات ميں ہيں:

(a17:0) كشكول فقير قادرى

(F:71<u>a</u>) الزمزمة العمرية في الذب عن الخمرية

الياقوتة الواسطة في قلب عقد الرابطة (P:71A) (٣)

انهار الانوار من يم صلاة الاسرار (0:174) (٤)

ازهار الانوار من صبا صلاة الاسرار (0:71<u>a</u>) (o)

( · [ 71 ] فتوى كرامات غوثيه (٦)

فتنهٔ و هابیت ، امام الو هابیه (۵۵) مولوی اساعیل د هلوی اورمسکله تکفیر

ہندوستان کےمسلمانوں کا اتحاد نیست و نابود کرکےمسلمانوں کا شیر از ہ درہم برہم کرڈا لنے کے لیےانگریزوں نےمسلمانوں کومذہب کے نام پرلڑانے کے لیے''و ہابی مذہب'' کوہندوستان میں پھیلانے کے لیے مولوی اساعیل دہلوی کوخرید ااور وہابی مذہب پھیلانے کی تمام ذمہ داری اساعیل دہلوی کو دی۔مولوی اساعیل دہلوی نے سکھوں سے جہاد کرنے کے بہانے وہائی مذہب کو ہزور شمشیر پھیلانے کے لیے ہم اچے ۲۲۲۱جے سے ۲۲۲۲ج تک ملک پنجاب میں قہر بریا کر دیا اور ہزاروں کی تغداد میں بےقصور سنی مسلمانوں کوشہید کیا۔ بالآخر مولوی اساعیل دہلوی کی زیادتی اورظلم وستم سے تنگ آ کر ملک پنجاب کے درانی پٹھانوں نے ۲۴ رذی الحجہ ٢ ٢٢٢ هيك دن اسے بمقام بالاكوث مار ڈالا۔

جواب: بنده اس کویسندنہیں کرتا اور نہ جائز جانے ۔ فقط واللہ تعالی اعلم '' ('' فتاویٰ رشید بهٔ 'از:مولوی رشیداحمه گنگوهی ، ناشر: مکتبه تھانوی ، دیو بند، صفحهٔ ۱۶۳

تصورشيخ تعلق مے مولوی رشیداحد گنگوہی کا ایک فتوی ملاحظہ ہو:

· ' دسوال: تصور شيخ كو جوصو فيه چشت كامعمول ہے اور اقو ال<صرت شاه و لى الله صاحب اور حضرت مجددصاحب اس کے مؤید ہیں، اور مولوی اساعیل صاحب دہلوی اس کوحرام اور کفروشرک بتاتے ہیں۔آپ کے نز دیک نفس تصور شخ جائز ہے یا حرام اور کفروشرک۔

"جواب: نفس تصور جائز ہے اگر کوئی امر ممنوع اس کے ساتھ نہ ہو، جبیبا تمام اشیاء کا آدمی خیال وتصور کرتا ہے جب اس کے ساتھ تعظیم اس شکل کا کرنا اور متصرف باطن مريد مين جاننامفهوم موتومو جب شرك كامو كيا-"

(''فتاویٰ رشیدیهٔ 'از:مولوی رشیداحمه گنگوهی ، ناشر: مکتبه تھانوی ، دیوبند،صفحه: ۲۱۷)

قارئین مذکورہ فتوے کو بغور ملاحظہ فر مائیں گنگوہی صاحب تصور شیخ کونا جائز مانتے ہیں کیکن اگر اس کے ساتھ تعظیم ہے تو وہ فعل شرک ہو گیا۔ یعنی کہ خود اعتر اف کرلیا کہ نفس فعل ہے کوئی اعتر اضنہیں البتہ بزرگوں کی تعظیم سے اعتر اض ہے۔علاوہ ازیں اس فتو ہے سے اس بات کی بھی تائید ہوگئی کہ مولوی اساعیل دہلوی نے تصور شیخ کوحرام ، کفراور شرک بتایا ہے۔

امام احد رضا محدث بریلوی علیه الرحمة والرضوان نے علمائے دیو بند کے مذکورہ نظریات پرشدیدگرفت کی اوران کاردبلیغ کرنے کے ساتھ مذکورہ افعال کو جائز، مندوب اور مستحب ثابت فرمایا اور مشائخ عظام کی معتبر کتب سے ایسے دلائل پیش فرمائے ہیں کہ بوری

Imam

Ahmad

مولوی اساعیل دہلوی نے ہندوستان میں وہابیت پھیلانے کے لیے "تقویة الایمان" نامی کتاب کسی۔اس کتاب میں انبیائے کرام اور اولیائے عظام کی شان میں جی بھر کر گتاخیاں کیں۔ مولوی اساعیل دہلوی کی موت کے بعد (۱) مولوی قاسم نانوتوی (۲) مولوی اشر ف علی تھانوی (۳) مولوی رشید احمد گنگوہی (۴) مولوی لیعقوب نانوتوی (۵) مولوی فیرہ نے وہابیت پھیلانے کے مشن کوآ گے بڑھایا۔

من اچرا ہے اہتدائی دورو ہابیت کے عروج کا ابتدائی دورتھا۔ لیکن بیدہ دورتھا کہ کمتب دیو ہند کے علاء کھل کرتو ہین انبیاء واولیاء کرنے سے ڈرتے تھے۔ بہت ہی احتیاط کے ساتھ قدم اٹھا رہے تھے لوگوں کو آہتہ آہتہ و ہابیت کا قاتل زہر اپنی میٹھی زبان کی جاشی میں گھل قدم اٹھا رہے تھے۔ اپنی بے دینی اور بزرگان دین کی دشمنی عیاں نہ ہوجائے اس کا بہت ہی گھول کر بلار ہے تھے۔ اپنی بے دینی اور بزرگان دین کی دشمنی عیاں نہ ہوجائے اس کا بہت ہی امتمام کے ساتھ خیال رکھتے تھے۔ ان کی اس ڈبل پالیسی کی کوئی بات بھی کپڑلی جاتی تھی تو اس کی تاریخ کرتے تھے۔ اس کی تاریخ کی تاریخ کی بات کوٹا اس کی تاریخ کے ساتھ کوٹا کر سے تھے۔ ہوتے کچھ تھے اور اپنے کو ظاہر پچھ کرتے تھے۔ اس کی تاریخ کی ت

ابن عبدالوہاب نجدی کی '' کتاب التوحید' اور مولوی اساعیل دہلوی کی کتاب '' تقویۃ الایمان' میں وہابیت کے جواصول مرقوم تھوہ اسنے خطرناک تھے کہ سادہ لوح آدمی کھی اس کو پڑھ کر مشتعل ہوجائے۔علمائے دیوبندسے جب ان دونوں کتابوں اور ان کے مصنفین کے تعلق سے پوچھا جاتا تو وہ ماحول کی سیکنی اور سیات وسبات کے پیش نظر جواب دیتے۔ بھی لاعلمی کا اظہار کرتے ، بھی تضادبیانی سے کام لیتے ، بھی تاویل کرتے۔

■ محمد بن عبدالو ہاب نجدی کے متعلق مولوی رشید احمد گنگوہی کے دو متضادقول پیش

''سوال:''و ہابی کون لوگ ہیں اور عبدالو ہاب نجدی کا کیا عقیدہ تھا اور کونسا

ند ہب تھا اور وہ کیسا شخص تھا اور اہل نجد کے عقائد میں اور سنی حنفیوں کے عقائد میں کیا فرق ہے۔

جواب: محد بن عبدالوہاب کے مقتریوں کو وہائی کہتے ہیں اور ان کے عقا ئدعمہ ہ تھے اور مذہب ان کا حنبلی تھا۔ البتدان کے مزاج میں شدت تھی مگروہ اور ان کے متقدی اچھے ہیں، مگر ہاں جو حدسے بڑھ گئے ان میں فساد آگیا ہے اور عقائد سب کے متحد ہیں۔ اعمال میں فرق حنفی، شافعی، مالکی جنبلی کا ہے۔''

('' فناویٰ رشید بیهٔ 'از :مولوی رشید احمد گنگوهی ، ناشر : مکتبه تھانوی ، دیو بند ،صفحه ۲۸ کم

ندکورہ بالافتوی کے بالکل برعکس مولوی رشید احد گنگوہی کانظرید دیکھیں:

'' دمجمہ بن عبدالو ہاب کے عقائد کا مجھ کو فصل حال معلوم نہیں۔'' سب

(''فقاویٰ رشید بهٔ 'از :مولوی رشیداحمه گنگوهی ، ناشر : مکتبه تھانوی ، دیو بند ،صفحه ۸۵

ناظرین غور فرمائیں کہ پہلے فتوئی میں گنگوہی صاحب نے محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے متعلق لکھا کہ ان کے عقائد کا کے متعلق لکھا کہ ان کے عقائد کا حجہ کہ دوسر نے فتوئی میں ایسا بتایا کہ اس کے عقائد کا حال مجھے کو معلوم نہیں۔ ایک ہی کتاب میں ایک ہی شخص دومتضاد قول بیان کرکے اپنی عادت تضاد بیانی کا بین ثبوت دے رہا ہے۔ دواقوال الگ الگ ماحول میں دیئے ہوں گے اور حالات کے پیش نظر اپنی جان چھڑ انے کی کوشش کی گئی ہوگ۔

اسی طرح عقائد کے بارے میں بھی جب چنتے تو الی الی تاویل کرتے کہ اصل بات کو کنارے کر کے موضوع سخن کا پہلوہی بدل دیتے۔ اسی طرح جب ان سے مطلقاً پوچھا جاتا کہ ایک شخص نبی اورولی کے تعلق سے ایساعقیدہ رکھتا ہے اس کے لیے شرعاً کیا تھم ہے؟ تو

فوراً کہتے کہ اس میں نبی اورولی کی تو بین ہے کفر ہے کین جب بیکہا جاتا کہ بیعقیدہ آپ کے فلاں پیشوانے اپنی فلاں کتاب میں لکھا ہے، تو فوراً انداز شخن بدل جاتا اور اس عبارت کی تاویل کر کے اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ۔ مثلاً:

- تقویۃ الایمان کی عبارت' ہم مخلوق بڑا ہویا چھوٹا، وہ اللہ کی شان کے آگے جمارسے بھی زیادہ ذلیل ہے' کے تعلق سے مولوی رشید احمد گنگوہی سے سوال ہوا تو انہوں نے عقل وہم سے کوسوں دورتا ویل کر کے مولوی اساعیل دہلوی کا دفاع کیا۔ جس کی تفصیل'' قاوی رشید ہے' ناشر: مکتبہ تھا نوی دیو بند کے صفحہ: ۸۴ پر درج ہے۔
- تقویۃ الا یمان کی عبارت میں معاذ اللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے لکھا ہے کہ ''میں بھی ایک دن مرکز مٹی میں ملنے والا ہوں' اس جملہ کے تعلق سے جب مولوی رشید احمد گنگوہی سے بوچھا گیا تو اس کی بھی گنگوہی صاحب نے بے جوڑ اور بے تکی تاویل کی ۔جس کی تفصیل' فقاوی رشید ہے' ناشر: مکتبہ تھا نوی دیو بند کے صفحہ: ۱۲ الردرج ہے۔
- اسی طرح مولوی خلیل احمد انبیٹھوی نے اپنی کتاب ''المهند'' اور دار العلوم دیوبند کے صدر المدرسین مولوی حسین احمد مدنی نے اپنی کتاب ''الشھاب الثاقب' میں کذب بیانی سے کام لیتے ہوئے حقیقت کوچھیانے کی کوشش کی۔علاوہ ازیں:
- مولوی اشرف علی تھانوی کی کتاب''حفظ الایمان' کی وہ عبارت کہ جس میں'' ایسا علم غیب تو'' کہہ کر سرکار کا کنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کو بچوں، پاگلوں اور جانوروں سے تشبیہ دی ہے۔ اس کی تاویل میں مولوی حسین احمد مدنی نے''ایسا'' لفظ پر لمبی چوڑی بحث کر کے تھانوی صاحب کا دفاع کرنے کی کوشش کی ہے۔

مخضریہ کہ علمائے دیو بندنے اپنی بدعقیدگی کوعوام کی نظروں سے اوجھل رکھنے کے لیے تمام ہتھکنڈے آزمائے اورعوام کواندھیرے میں رکھنے کی کوشش کی۔امام احمد رضا محدث

بریلوی علائے دیو بند کی حپال بازی سے اچھی طرح واقف تھے۔ آپ نے جب ان کی کتابوں کی عبارتوں پر شرعی گرفت فر مائی تو وہ گرفت اتنی مضبوط تھی کہ آج تک علائے دیو بند چھٹکار ا نہیں پاسکے۔

- مولوی اساعیل دہلوی کی رسوائے زمانے کتاب "تقویۃ الایمان "کے ردمیں آپ نے"الکو کبة الشھابية "اور" سل السيوف الهندية "کل دو کتا بين تصنيف فرمائيں اور مولوی اساعیل دہلوی کے کل ستر کفریات ثابت کیے۔
- مولوی اساعیل دہلوی کی کتاب'' تقویۃ الایمان'' کی مٹی میں ملنے والی عبارت کے دفاع میں مولوی رشید احمد گنگوہی نے جو تاویل کی تھی اس کا تعاقب فرما کرآپ نے اس کے ردمیں'' کشف ضلال دیوبند'' تصنیف فرمائی۔

# فتوی دینے میں امام احمد رضا کی شان احتیاط اور کف لسان

مولوی اساعیل دہلوی کی موت کے ۲۶ رسال کے بعد لینی کہ ایجا ہے میں امام احمد ضامحد ثریلوی کی ولا دت ہوئی۔علائے دیوبند کی جانب سے تو ہین و تنقیص رسالت کا سلسلہ جاری تھا۔ ۱۳۹۰ھ میں مولوی قاسم نانوتوی نے ''تخذیرالناس'' کتاب لکھ کرتح یک تو ہین رسول کوفروغ دیا۔ پھر گنگوہی صاحب نے امکان کذب کا فتوی دیا۔ ''براہین قاطعہ'' کتاب میں مولوی اثر ف علی کتاب میں مولوی اثر ف علی کتاب میں مولوی اثر ف علی تھانوی نے بارگاہ رسالت میں سخت گتا خی کی۔لین امام احمد رضا نے احتیاط سے کام لیا۔ علال کہ علمائے دیوبند کا طرز افتاء تو آپ گزشتہ صفحات میں ملاحظہ فرما چھے کہ قلم کی ایک ٹھوکر سے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں کلمہ گومسلمانوں کو کافر اور مشرک کے فتوے دے سے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں کلمہ گومسلمانوں کو کافر اور مشرک کے فتوے دے

8 Imam Ahmad

مذکورہ کتاب کے تعلق سے امام احمد رضانے "حسام الحرمین" میں لکھا ہے کہ " یہ کتاب میں نے ان کور جسٹر ڈ ڈ اک سے بھیجی۔ جوان کوئل گئی تھی اور ان کے پہاں سے کتاب کی وصولی کی رسید بھی آ گئی ہے اس کو بھی گیارہ سال کاعرصہ گزر چکا ہے، خالفین تین سال تک تو بہ جھوٹ اڑاتے رہے کہ جواب لکھا جائے گا، لکھا جا چکا ہے، چھیے گا، چھینے کے لیے بھیج دیا ہے۔"

لیکن استے طویل عرصہ کی مہلت میں بھی گنگوہی صاحب کو جواب لکھنے کی توفیق نہ ہوئی بلکہ امکان کذب والے فتو کی کو پوسٹر کی شکل میں شائع کیا۔لیکن امام احمد رضا محدث بریلوی نے اس اشتہار پر اعتماد نہ کیا۔ بالآخر گنگوہی صاحب کا لکھا ہوا اصل فتو کی گنگوہی صاحب کے دستخط اور مہر کے ساتھ آیا اور آپ نے اپنی آئکھوں سے دیکھا اور تحقیق کرنے کے بعد ہی آپ نے اس پر حکم شرعی بیان کیا۔

#### (٢) امام احدرضا محدث بریلوی فرماتے ہیں کہ:

'' د مسلمانو! بدروش ظاہر واضح قاہر عبارات تمہارے پیش نظر ہیں۔ جنہیں چھپے ہوئے دس دس اور بعض کوستر ہ اور تصنیف کو ۱۹ ارسال ہوئے۔ اور ان دشنامیوں کی تکفیر تو اب چھ سال یعنی ۱۳۲۰ھ سے ہوئی ہے جب سے المعتمد المستند چھپی۔ ان عبارات کو بغور نظر فرماؤ اور اللہ ورسول کے خوف کو سامنے رکھ کر انصاف کرو۔ یہ عبارتیں فقط ان مفتر یوں کا افتر اہی ردنہیں کرتیں بلکہ صراحتهٔ صاف صاف صاف شہادت دے رہی ہیں کہ الی عظیم احتیاط والے نے ہرگز ان

دیے۔ کین امام احمد رضامحدث بریلوی نے کمال احتیاط سے کام لیا اور ۱۳۹۰ ہے سے ۱۳۳۰ ہے تک لیعنی تمیں سال تک آپ نے ان کی گراہ کرنے والی کتابوں کی تر دید کی اور ان کتابوں کے مصفین کو ان کی کتابوں کے اغلاط کی نشان دہی گی۔ ان کو تمیں سال تک اتمام جمت کرتے ہوئے سمجھایا کہ خدا کے واسطے بارگاہ رسالت کی تو بین و تنقیص سے باز آؤ اور اپنی کفری عبارتوں سے رجوع کر کے تو بہر لود یہاں تک کہ ان کور جسٹر ڈخطوط کے ذریعہ ان کی کتابوں عبارتوں سے رجوع کر کے تو بہر لود یہاں تک کہ ان کور جسٹر ڈخطوط کے ذریعہ ان کی کتابوں کی تر دید میں اپنی تصنیف فرمودہ کتا بیں جمیجیں۔ پور تے تیں سال تک اتمام جمت فر مائی لیکن علمائے دیو بندا پنی ضد پر اڑے در ہے لی سے مس تک نہیں ہوئے۔ بلکہ اپنی کفری عبارتوں والی کتابوں کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کی ، جب امام احمد رضا محدث بریلوی اتمام جمت کا فریضہ ادا کر چکے ، رجوع کے لیے سلسل تفاضے کرتے رہے۔ لیکن و ہاں سے کوئی جواب یا قبول حق کی کوئی حرکت نہ ہوئی ، تب مجبور ہوکر ۱۳۳۰ ہے میں ان گتا خان بارگاہ رسالت پر تکم شری نافذ کرتے ہوئے ' المعتمد المستند '' تصنیف فر مائی۔

کفر کا فتوی صادر کرنے میں امام احدرضا کتے مختاط تھے اس کا اندازہ حسب ذیل اقتباسات سے لگایا جاسکتا ہے۔

■ مولوی رشید احمد گنگوہی نے امکان کذب باری تعالیٰ کا جوفتو کی دیاتھا اس کے ردمیں امام احمد رضا محدث بریلوی نے ۸ ساچ میں ' سبحان السبوح عن عیب کذب مقبوح' شائع فرمائی اور فقہائے کرام کے اقوال کی روشنی میں گنگوہی صاحب کے پچہتر (۵۵) کفریات ثابت کرنے کے بعد بھی یہی فرماتے ہیں کہ:

د میں ہرگز ان کی تکفیر پسندنہیں کرتا۔ان مدعیوں بعنی مدعیاں جدید کوتو ابھی تک مسلمان ہی جانتا ہوں ،اگر چہان کی بدعت وضلالت میں شک نہیں۔''

تضور کرنے والا نذرونیاز کرنے والا منت مانے والا اولیاء کے آستانے کے کنوئیں کا پانی متبرک سمجھ کر کر پینے والا اور شنی کرنے والا اولی کے آستانے پر پانی بلانے والا انبیاء، اولیاء کی شفاعت کی امیدر کھنے والا وغیرہ وغیرہ۔

■ علمائے دیوبند نے ملت اسلامیہ کے بے شارلوگوں پر کافر اور مشرک کافتوی لگاتے وقت نہ کسی تاویل کی گنجائش پرغور کیا، نہ قائل و فاعل کی نبیت کا اعتبار کیا، نہ لزوم کفر، الزام کفر کا فرق محسوس کیا۔ بس ایک ہی بار میں دھڑ اک سے فتو کی دے دیا۔

### ابامام احدرضاكي شان احتياط ديكيس

■ مولوی اساعیل دہلوی کی ستر کفریات ثابت کرنے کے بعد امام احد ضا محدث بریلوی فرماتے ہیں کہ:

''نهارے نز دیک مقام احتیاط میں اکفار ( کافر کہنے ) سے کف لسان ( یعنی زبان رو کنا) ماخوذ ومختار ومرضی ومناسب \_ واللّٰد تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ اعلم''

('الکوکبة الشهابیه فی کفریات انی الوبابیهٔ'،مصنف: امام احمد رضا محدث ربریلوی، نانثر: نوری کتب خانه، لا هور،صفحه ۲۰

■ مولوی اساعیل دہلوی اور اس کے تبعین کے تفریات بوجوہ قاہرہ کزوم کفر کا ثبوت دے کربھی امام احمد رضا بریلوی یہی فرماتے ہیں کہ:

''لزوم والتزام میں فرق ہے۔اقوال کا کلمۂ کفر ہونا اور بات اور قائل کو کا فرمان کا لینا اور بات اور قائل کو کا فرمان کا لینا اور بات ہم احتیاط برتیں گے، سکوت کریں گے، جب تک ضعیف ساضعیف احتمال ملے گا جھم کفر جاری کرتے ڈریں گے۔''

دشنامیوں کوکا فرند کہا، جب تک یقینی قطعی واضح روشن جلی طور سے ان کاصر یک کفر
آفتاب سے زیادہ ظاہر نہ ہولیا۔ جس میں اصلاً اصلاً ہر گز ہر گز کوئی گنجائش تاویل
نہ نکل سکی کہ آخر میہ بندہ خداو ہی تو ہے۔ جوان کے اکابر پرستر ستر وجہ سے لزوم کفر
کا ثبوت دے کریہی تو کہتا ہے کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
اہل للالہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے۔ جب تک وجہ کفر آفتاب سے زیادہ
روشن نہ ہوجائے اور تکم اسلام کے لیے اصلاً کوئی ضعیف محل بھی باقی نہ رہے۔'

و ده تمهید ایمان به آیات قرآن ' مصنف: امام احد رضا، ناشر: مکتبه اشاعت (اسلام، کراچی صفحه ۲

مذکورہ عبارت میں امام احمد رضا محدث بریلوی نے کتی صاف وضاحت فرما دی ہے کہ ہم تکفیر میں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے ۔ کئی سال تک اتمام جحت فرمائی اور جب ان کی عبارتوں میں تاویل کی بھی کوئی گنجائش نہ رہی اور ان کا کفرآ فتاب سے بھی زیادہ روش ہوگیا تب کہیں شرعی تھم نافذ کیا۔ لیکن افسوس! کہ اتن عظیم احتیاط والے کوایک منظم سازش کے تحت بدنام کیا جارہا ہے کہ وہ بات بات میں کفر کافتو کی دے دیتا تھا۔

قارئین فیصلہ کریں کہ بات بات میں کفر کا فتویٰ کون دیتا تھا امام احمد رضایا علمائے دیو بند؟ حالاں کہ بچھلے صفحات میں آپ مطالعہ کر چکے ہیں کہ علمائے دیو بندنے کیسی کیسی باتوں پر کفراورشرک کے فتوے دیتے ہیں۔

■ □یارسول الله کہنے والامشرک □ سہرا با ندھنے والا □ الله ورسول نے چاہا تو بیکام ہوجائے گا کہنے والا □ عبدالنبی ، نبی بخش ،غلام محی الدین وغیرہ نام رکھنے والا □ حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھنے والا □ درود تاج پڑھنے ولا □ کسی کی صورت کا

« دسل السيوف الهنديه على كفريات بابالعجديه " مصنف: امام احمد رضا محدث **ر**بریلوی، ناشر:رضوی کتب خانه، بریلی ،صفحه: ۲۵ امام احدرضا محدث بریلوی علیه الرحمة والرضوان كاوه جمله كه "جب تك ضعیف سے

ضعیف احتال ملے گا جم كفر جارى كرتے دريں گے ، قابل توجه ہے اس ضمن ميں ايك ضعیف سے ضعیف اختال کی وجد سے امام احدرضا نے مولوی اساعیل دہلوی کی تکفیر نہیں کی اوروہ اختال بیہ ہے کہ: 'مولوی اساعیل دہلوی نے اینے انقال کے وقت بہت سے آ دمیوں کے روبرو بعض مسائل تقوية الايمان ييق به كرلي هي"

اساعيل دہلوي کي توبہ کواتنامشہور کيا گيا تھا کہ توبہ کی شہرت کوضعیف احمال میں شار كرك امام احدرضانے كفركافتوى دينے سے كف لسان فرماتے ہوئے سكوت اختيار فرمايا۔ مولوی اساعیل دہلوی کی توبیکی شہرت کے تعلق سے ایک اقتباس پیش خدمت ہے:

"دسوال: اور ایک بات بیمشهور ہے که مولوی اساعیل صاحب شهیدنے اسے انقال کے وقت بہت سے آ دمیوں کے روبروبعض مسائل تقویۃ الایمان سے توبكى ہے آپ نے بھى كہيں يہ بات سى ہے يامحض افتر اء ہے۔ جواب: اورتوبه كرناان كالبحض مسائل مصحض افتر اءابل بدعت كاہے۔''

(''فتاویٰ رشید بهٔ'از :مولوی رشیداحمه گنگوهی ، ناشر : مکتبه تھانوی ، دیو بند ،صفحهٔ ۸۸

مذكوره عبارت مين سائل في سوال مين "اكي بات بيمشهور هي جمله لكه كر باور کرادیا ہے کہ مولوی اساعیل دہلوی کی توبہ مشہور ہوئی تھی۔ توبہ کی شہرت ہونے کی وجہ سے تو سائل تك بات آئي تقى صرف بات ہى نہيں آئی تھی بلكه 'ايكمشهور بات' كى حيثيت سے بات

آئی تھی اور اسی لیے تو اس نے اس بات کے سے جھوٹ ہونے کی تحقیق کرنے کی غرض سے سوال ہو چھا تھالیکن واہ رے گنگوہی صاحب! مولوی اساعیل کی تو بہ بھی کھٹی بلکہ اس میں بھی رسوائی کاخوف محسوس کیا که جهارے اکابرکور جوع کرنایرا ؟ خیراس بحث میں نہیں برٹانا البتاتوب کی شہرت ہوئی تھی اور اسی شہرت نے امام احمد رضا محدث بریلوی جیسے مختاط کو تکفیر کا حکم جاری

قارئين كى عدالت ميں استدعاء ہے كەللدآپ بنظرغور ديكھيں اورغير جانبدارنظريد سے فیصلہ کریں کہ امام احمد رضا کے یہاں جواحتیاط ہے اس کا کروڑواں حصہ بھی علاے دیو بند

علائے دیو ہند کے وہ اکابر کہ جن کی کتابوں میں کفری عبارات ہیں اور ان برغور وفکر اورتمام لواز مات کا التزام کرنے کے بعد امام احمد رضا محدث بریلوی نے شرعی حکم نافذ کرنے کے بعد بھی یہاں تک فرمایا کہ:

" بزار ہزار بارحاش للد! میں ہرگز ان کی تکفیر پیند نہیں کرتا، جب کیا ان سے ملاپ تھا، اب رجیش ہوگئی، جب ان سے جائیداد کی کوئی شرکت نیکھی ،اب پیدا موگئی حاش لله! مسلمانوں کا علاقہ محبت وعداوت صرف محبت وعداوت خداو رسول ہے، جب تک ان دشنام دہوں سے دشنام صا در نہ ہوئی یا الله ورسول کی جناب میں ان کی دشنام نه دیکھی سی تھی، اس وفت تک کلمه گوئی کا پاس لا زم تھا، غایت احتیاط سے کام لیا جتی کہ فقہائے کرام کے حکم سے طرح طرح ان پر كفرلا زم تقا،مگراحتياطًا ان كاساتھ نه ديا اور متكلمين عظام كامسلك اختيار كيا۔ جب صاف صریح انکار ضرور یات دین و دشنام دہی رب العالمین آنکھ سے ديلهي ، تواب بتكفير چاره نه تھا كەا كابرائمەدىن كى تصرىحات س چىكے كە ْ مَــنُ

12

Imam Ahmad َ شَكَّ فِى عَذَابِهِ وَ كُفُرِهِ فَقَدُ كَفَرَ ''جواليے كعذاب وكافر ہونے ميں شك كرے خود كافر ہے۔

ا پنااورا پنے دینی بھائیوں عوام اہل اسلام کا ایمان بچانا ضروری تھا، لاجرم، تھم کفردیا اور شائع کیا۔ و ذالك جزاء الظلمین "

وارد. د متمهیدایمان بهآیات قرآن 'مصنف: امام احدرضا محدث بریلوی علیه الرحمة روالرضوان ، ناشر: رضاا کیڈمی ، بمبئی ،صفحه: ۴۲۲

صرف بہی نہیں امام احمد رضا محدث بریادی نے تحریری طور پر احتیاط فرمائی بلکہ عملی طور پر بھی آپ نے علمائے دیو بند کوخطوط کھے۔ ان کورو برو بلایا سمجھایا۔ لیکن علماء دیو بند نے کوئی التفات نہیں کیا۔ ۱۳۳۳ھ میں علمائے حریکن شریفین نے علمائے دیو بند کے نفر کافتو کی دیا لیکن امام احمد ضانے تو اس فتوے کے بعد بھی اپنی اتمام جمت کی کوشش کو مسلسل جاری رکھا تھا اور یہی کوشش کرتے رہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی علمائے دیو بندا پنی کفری عبارات پرغور و فکر اور نظر فانی کرنے کے لیے رضا مند ہوجا ئیں اور رو برو ایک نشست ہوجائے تو میں ان علمائے دیو بند کو سمجھاؤں گا تا کہ ملت اسلامیہ سے ایک عظیم فتہ ختم ہوجائے علمائے حرمین علمائے دیو بند کو سمجھاؤں گا تا کہ ملت اسلامیہ سے ایک عظیم فتہ ختم ہوجائے علمائے حرمین شریفین کے فتوے کے چو (۲) سال کے بعد یعنی کہ ۱۳۲۹ھ میں امام احمد رضا محدث بریلوی نے مولوی اشرف علی تھانوی کوایک خط کھا تھا۔ وہ خط لفظ بلفظ 'دوافع الفسادئن مراد آباد' نام کی کتاب میں چھایا تھا اس خط کی بعینہ نقل قارئین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔

· 'بنام مولوی اشرف علی صاحب تھانوی۔

بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده و نصلى على رسوله الكريم، سلام على من اتبع الهدى

دوفقیر بارگاه عزیز قدیر جل جلاله تو مدتول سے آپ کو دعوت دے رہا ہے اب حسب معاہدہ قر اردادمراد آباد پھر محرک ہے کہ آپ کوسوالات ومواخذات حسام الحرمین جواب دہی کوآ مادہ ہوں۔ میں اور آپ جو پچھ کہیں کھے کہ تہیں اور سنا دیں اور وہی دخطی پر چہاہی وقت فریقین مقابل کو دیتے جائیں کہ فریقین میں سے کسی کو کہہ کر بد کنے کی گنجائش نہ رہے۔ معاہدہ میں ۲۷رصفر مناظرہ کے لیے مقرر ہوئی ہے۔ آج پندرہ کواس کی خبر مجھ کو ملی۔ گیارہ روز کی مہلت کافی ہے مقرر ہوئی ہے۔ آج پندرہ کواس کی خبر مجھ کو ملی۔ گیارہ روز کی مہلت کافی ہے وہاں بات ہی گنی ہے، اسی قدر کہ یہ کلمات شان اقد س حضور پر نورسید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تو ہیں ہیں یا نہیں ؟

بعون الله تعالی دومن میں اہل ایمان پر ظاہر ہوسکتا ہے۔ الہذافقیر اس عظیم ذوالعرش کی قدرت ورحمت برتو کل کر کے یہی ۲۷ رصفر روز جاں افزوں دوشنبہ اس کے لیےمقرر کرتا ہے، آپ فوراً قبول کی تحریر اپنی مہری دخطی روانہ کریں اور کارصفر کی صبح مراد آباد میں ہوں۔

یہ آخری دعوت ہے۔ اس پر بھی آپ سامنے نہ آئے تو الحمد للد میں فرض ہدایت ادا کرچکا، آئندہ کسی کے غوغہ پر النفات نہ ہوگا۔ منوادینا میر اکام نہیں اللہ عزوجل کی قدرت میں ہے۔

مهر فقير احدرضا قا درى عفى عند ١٥ رصفرروز چهارشنبه ١٣٢٩ جير

منت و الفسادعن مرادآ باد' مرتبه: مولانا نعيم الدين ، ناشر: مطبع ابل سنت و ('دافع الفسادعن مرادآ باد،صفحه:۲۳ (جماعت مرادآ باد،صفحه:۲۳

لین افسوس! که ۲۷رصفر ۲۹ساچ بروز دوشنبه حسب معامده امام احمد رضا محدث بریلوی تو مرادآباد بینچ گئے لیکن تھانوی صاحب کا پیتنہیں تھا۔ کاش! اگر تھانوی صاحب صرف

دومنٹ کے لیے آجاتے تو ہندوستان کے مسلمانوں کے درمیان سے ایک عظیم فتنہ ختم ہوسکتا تھا۔ کیکن تھانوی صاحب نے راہ فراراختیار کر کے تصفیۃ العقائد کاسنہراموقع گنوادیا۔

یہاں تک مطالعہ کرنے سے قارئین کے ذہن سے بہت ہی غلط فہمیوں کا از الہ ہو گیا ہوگا۔امام احمد رضا کیا تھے اور ان کو کیا کر کے پیش کیا گیا۔کفر کے فتوے میں جواتن عظیم احتیاط كرے اسى كوبات بات ميں كفر كافتوے دينے والا كہدكر بدنام كياجار باہے۔ امام احمد رضاكے خلاف چلائی جانے والی مہم کا واحد مقصدیہی ہے کہ امام احمد رضا کے عظیم عملی کارنامہ برمنفی یرو پیگنڈوں کے ذریعہ دبیزتہ چڑھادی جائے اوران کی شخصیت صرف ایک تنگ نظر اورروایتی مفتی ، شاعر اورمیلا دخواں کے معمولی مقام پر لا کھڑی کر دی جائے۔ تا کہ عوام ان کی شخصیت سے بدخن ہوجا ئیں اوران کی تصانیف کو ہاتھ میں لینے سے بھی اجتناب کریں۔

بلاشک امام احدرضا محدث بریلوی نے اسے تجدیدی کارنامہ سے ملت اسلامیکی عظیم علمی ، اعتقادی اورنصنیفی خد مات انجام دی ہیں لیکن ان کی زندگی کاعظیم کارنامہ تحریب عشق رسول کی تجدید ہے۔ وہ یقنیناً اور سیح معنوں میں عاشق رسول تھے اور انہوں نے پوری زندگی اسی یا کیزه مشن کی نشر واشاعت میں اس دھن میں گز اری کہ وہ کون ساایساطریقہ ہے۔ جس کے ذریعے وعوت عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں زیادہ سے زیادہ بھیلایا جا سکے۔جذبہ عشق رسول کواز سرنو اجا گر و بیدار کرنے کی اس تحریک کی بنیا داس عاشق صادق نے اس قدر مضبوط ڈالی ہے کہ جسے حواد ثات وانقلابات زمانہ ہلانہیں سکتے کیکن امام احمد رضا محدث بریلوی کے احوال وواقعات زندگی اورخصوصاً آپ کی تصانیف پر تحقیقی نظر کے بعد ہم ان کے خلاف اوران کے بارے میں شکوک وشبہات پیدا کرنے والی مخالفتح کیوں ،تقریروں اورتح ریوں سے دو چار ہوتے ہیں تو اسی سوچ میں پڑجاتے ہیں کہ برصغیر کاعظیم عالم دین اور ملت اسلاميه كاسيام فكرجس نے ملت اسلاميه كوسينكروں مبسوط اور محققانه تصانف كا ذخيره

عطافر مایا ہے۔اس کے ساتھ کتی بڑی نا انصافی اورظلم کیا جار ہاہے۔اس کے علمی کارنامے کو دا د تحسین دیناتو در کناراسے ایک غصه ور فتوی بازمولوی کے روپ میں پیش کرنے کی ایک رسم بنا لی گئی ہے اور وہ رسم الیمی چلی کہ بس چلی آ رہی ہے۔ملت اسلامیہ کے تعلیم یا فتہ اور سمجھ دار طبقے کو جا بینے کہ عرصہ در از کے برو پیگنڈے کے گر دوغبار کی دبیز تہوں کے نیجے دبا دی گئی امام احمد رضا محدث بریلوی کی دُر بے بہاشخصیت کوخودان کی تصانیف سے پر تھیں اور غیر جانبدار منصفانہ رائے قائم کریں اور حق کیا ہے؟ باطل کیا ہے؟ اس کی سمجھ اپنے حلقہ احباب کو بھی دیں۔

المام احدرضانے فرقہ و مابید کے اصولی و فروعی نظریات کا جس خوش اسلوبی سے تعاقب کیا ہے اور ان کے عقائد باطلہ پر جوگرفت فرمائی ہے وہ گرفت اس قدر صحیح برکل اور واقعہ کے مطابق ہے کہاس کا کوئی جواب دیا ہی نہیں جاسکتا فردواحد کی پیصلاحیتیں تمام خالفین کے مجموعہ پر بھاری ہیں مخالفین کے کئی منظم ادار ہے سی اعتبار سے اس اکیلی شخصیت کا مقابلہ ہیں کریاتے۔

فرقه وبابيك نظريات كرديس امام احدرضاكي چند تصانيف كاتذكره

### ■ مولوی اساعیل دہلوی کے علق سے:

| (١) سل السيوف الهندية على كفريات بابا النجدية (١٣ <u>١٣ه</u> ) |
|----------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------|

- الكوكبة الشهابية في كفريات ابى الوهابية (1<u>7174</u>)
- (<u>\*177</u>7) كشف ضلال ديوبند
- صمصام سنیت بگلوی نجدیت (1717)

### ■ عقائدوہابیہ کے ردمیں

- النفحة الفائحة من مشك سورة الفاتحة (D1710)
- الاستمداد على اجيال الارتداد (DITTY)
- (٣) آكد التحقيق بباب التعليق (<u>1777</u>)

(٤) المجمل المسدد ان ساب المصطفى مرتد (١: ١٣٠٥)

(o) المقالة المسفرة عن احكام البدعة المكفرة (١:١٦هـ)

(٦) البارقة الشارقة على المارقة المشارقة (٢<u>٣٢</u>٦هـ)

(٧) اكمال الطامة على شرك سوى بالامور العامة (٢<u>١٣١</u>هـ)

■ جماعت ثانیہ کے متعلق رد گنگوہی میں

(١) الراد الاشد البهي في هجر الجماعة على الكنكوهي (٣١<u>٣١ه</u>)

■ عقائدو ہابیہ کے ردمیں مزید تصانیف

(۱) باب العقائد والكلام (١٥)

(٢) فيح النسرين بجواب الاسئلة العشرين (١٦<u>١٣١ه</u>)

■ بعد نماز جنازه دعا کے عدم جواز میں فرقہ وہا ہیکارد

١) بذل الجوائز على الدعاء بعد صلاة الجنائز (١٣١١هـ)

(۵۲) متفرق بدعات کارد

امام احمد رضا محدث بریلوی نے شریعت کے خلاف جو بھی امور دیکھے فوراً آپ نے اپنے قلم کو جنبش دی اور ملت کی صحیح پاسبانی کی۔ اس دور میں اپنے آپ کوسنی کہلانے والے اور پھے صوفیاء نے خانقابی نظام میں مروجہ بدعات کا ارتکاب کیالیکن امام احمد رضانے اپنے اور پرائے کا فرق اور لحاظ لیے بغیر شریعت وسنت کی گرانی اور چوکیداری کے فرائض پورے طنطنے سے اداکئے ۔ اور کسی بھی قتم کی رورعایت سے بازر ہے۔ یہ بدعت کا معاملہ بھی عجیب ہے متب فکر دیو بند کے اکابر علماء نے جائز اور مستحسن امور کو بدعت کا لباس پہنا دیا، لیکن خودان افعال فکر دیو بند کے اکابر علماء نے جائز اور مستحسن امور کو بدعت کا لباس پہنا دیا، لیکن خودان افعال

میں خوطہ زن رہے۔جس کام کوعوام اہل سنت کے لیے برعت قرار دیا وہ کام خود کیا اور اپنے ارتکاب کی صحت کے لیے تاویلیں پیش کیں۔دوسری بات یہ ہے کہ جوکام واقعی برعت سیہ ہیں بلکہ برعت کی جڑ ہیں، ان کاموں کو مکتب دیو بند کے علماء نے امام احمد رضا محدث بریلوی سے منسوب کردیا ہے۔ اور امام احمد رضا کی عبقری شخصیت کو بدعات کا مؤید اور مجوز قرار دے کر بدنام کرنے میں اپنی تمام قوت صرف کررہے ہیں، کین اگر انصاف کی نگاہ سے امام احمد رضا کی حقوی سے کہ سکتے ہیں کہ بدعت کی جو بھی کڑی سے کڑی تعریف مقرر کی جائے امام احمد رضا محدث بریلوی کا دامن اس سے ہر طرح پاک اور صاف ہے۔ آپ نے بدعات کے استیصال میں اپنی پوری قوت صرف کر کے بدعات کے استیصال میں اپنی پوری قوت صرف کر کے بدعات کے خلاف کتا ہیں تھی برعق محمر ہیں وری توت صرف کر کے بدعات کے اور خلاف کتا ہیں تکصیں، شائع کیس، اعلانیہ بدعات سے ہیزاری کا اظہار کیا، تب بھی برعق محمر ہیں اور تاس کے باو جو دبھی کے موحد ہونے کا دعوی کر ہیں۔

اس ساری تمہید سے جمارامقصد سے جہارات اور ملت اسلامیے کی گرال قدر خدمت عبقریت، بے شارعلوم وفنون میں جیرت انگیز مہارت اور ملت اسلامیے کی گرال قدر خدمت انجام دے کراپنے آقا ومولی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لا فانی و دائمی عظمتوں کی تقدیس اور مسلمانان عالم کوان کی محبت وعشق میں مسلک کرنے کی جوظیم تحریک چلائی اور ناموس رسالت کے لیے مرمٹنے کا جوجذ بہاور ولولہ مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کر کے متاع حیات بخشی اور ان کی عبقری شخصیت عالمی بیانے پر ابھری ، تو مخالفین نے ان کے خلاف طرح طرح کی بہتان طرازیاں اور افتر اء پر وری سے کام لیا اور جن بدعات کا امام احدر ضائے 'بلا خدوف لدو منہ لائم 'شدت سے ددکیا ، آئھیں بدعات کو امام احدر ضائی کا خالف بنا دیا۔

14 Imam

Ahmad  $\Delta$ 

حالات کاغیر جانبدارانہ تجزیه کرنے سے جوحقیقت روز روش کی طرح سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ علمائے دیو بند کی تو بین آمیز عبارات برامام احدرضا محدث بریلوی نے جو گرفت کی تھی وہ اس قدر صحیح، برخل اور واقعہ کے مطابق تھی کہ علائے دیو بند ہے اس کا کوئی جواب دیا ہی نہیں جاسکتا تھا کیوں کہ ان عبارات کاصرف یہی ایک علاج تھا کہ ان عبارات سے رجوع اور توب کی جائے۔ لیکن علمائے دیوبند نے ان تو بین آمیز اور گتاخانہ عبارات پر اصر ار اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا اور ان کی الٹی سیدھی اور بے کل تاویلات کا جویا کھنڈر جایاوہ ا تنا گھٹیافتم کا تھا کہ اس سے اردوزبان کے روزمرہ کے الفاظ اورمحاور ہے بھی آج تک شرمندہ ہیں امام احدرضا محدث بریلوی کی کسی بھی گرفت کاعلائے دیو بندنے آج تک کوئی معقول اور ملل جواب نہیں دیا اور جواب بھی کیا دے سکتے ہیں۔ان کی ججت آج بھی قائم ہے۔البذا علائے دیو بند نے معقول اور سیر ھی راہ اختیار کرنے کے بجائے الزامی جواب کے طور برامام احدرضامحدث بریلوی برشرک اور بدعت کے ہتھیاروں سے حملہ آور ہونے ہی میں عافیت مجھی اورمسلمان عوام کا ذہن دوسری طرف پھیرنے کے لیے شدت کے ساتھ یہ بروپیکنڈہ شروع کردیا کہ وہ تو خرافات و بدعات کے مؤید، مجوز اور حامی ہیں۔ دیو ہندی مکتب فکر کے ایک معمولی طالب علم سے لے کراسا تذہ تک بلکہ بلیغی جماعت کے جاہل مبلغین تک امام احدرضا محدث بریلوی کو بدعتی اور ان کے افکارونظریات کو بدعت بدعت کہتے نہیں تھکتے۔ اگر امام احمد رضا کے ان افکار ونظریات اور ان کی شخصیت کو بدعتی اور بدعت کاموید و مبلغ کہا جائے گا تو پر حقیقی اور سیح مسلمان کی تعریف کیا ہوگی؟ جس سے امام احدر ضاتو خارج ہوجا کیں۔

حقیقی اور کامل مسلمان کی تعریف سے ہے کہ اس کا کوئی قول و فعل حضور اقد س صلی الله تعالی علیہ وسلم کی فرماں بر داری کے باہر نہ ہواور اس کی زندگی کا ہر لمحہ شریعت کی پابندی میں گزرے ۔ تو بلا شبہ ہم پوری ذمہ داری اور دیانت داری کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ امام احمد رضا

محدث بریلوی کا شار ملت اسلامیہ کے ان چند ممتاز اور کا مل مسلمانوں میں ہوتا ہے جن پر اس دھرتی کو فخر حاصل ہے۔ رہی ہے بات کہ فتق و فجو رہ شرک و بدعت اور شریعت کے خلاف ہر کام کی زبانی مخالفت اور قلمی جہا دکرنا علمائے حق کا فریضہ ہے تو ہم بغیر کسی رعابیت کے عرض کرتے ہیں کہ علمائے اہل سنت اور بالخصوص امام احمد رضا محدث بریلوی نے اس میں ذرہ برابر بھی کو تاہی نہیں کی شرک و بدعت کے خلاف جس طنطنے سے انہوں نے قلم اٹھایا ہے وہ اور کہیں نظر نہیں آتا جو اب خواص، اس بارے میں آپ کا قلم الیا خجر ہے جو اپنے چاہے ان امور میں عوام مبتلا ہوں یا خواص، اس بارے میں آپ کا قلم الیا خجر ہے جو اپنے بیگانے کی تمیز روانہیں رکھتا۔ (۱) تعزیہ داری (۲) تو الی (۳) مزارات پرعورتوں کی حاضری بیگانے کی تمیز روانہیں رکھتا۔ (۱) تعزیہ وطریقت میں فرق اور تضاد ماننے وغیرہ کے خلاف بیام احمد رضا کے نظریات آپ نے پچھلے صفحات میں ملاحظ فرمائے۔ ان کے علاوہ بہت ہی الیی برعتیں جو مسلمانوں میں رائج تھیں ان کا بھی آپ نے اعلانے ردکیا اور ان کے خلاف فرمائے۔ نی خوال نے میں میں دیکھی تاب نے اعلانے ردکیا اور ان کے خلاف فرمائے۔ میں میں رائج تھیں ان کا بھی آپ نے اعلانے ردکیا اور ان کے خلاف فرمائے۔ میں میں سے کچھ بدعت حسب ذیل ہیں:

ی محرم کی ناجائز رسومات جوعوام میں رائے ہیں ہم دکاچوٹی رکھنا جیسا کہ بعض فقیر رکھتے ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں مرغ بازی ہا بال مثل عورت کمبے رکھنا اور دلیل حضرت گیسو دراز سے پکڑنا قبر کاطواف کرنا یا بوسہ لینا ہ قبر کابلند تغمیر کرنا ہاہ صفر کے آخری چہار شنبہ (بدھ) کی رسومات ہیں کے سامنے عورتوں کا بے پر دہ آنا ہ کنکیااڑانا ہا تاش و شطر نج کھیلنا ہا امام ضامن کا پیسہ باندھنا ہشادی کی مروجہ رسومات ہی چوں کے ہمر پراولیاء کے نام کی چوٹی رکھنا یا کان میں بالیاں پہنانا ہو مختلف درختوں اور طاقوں میں شہداً تصور کرکے ان کی فاتحہ کرنا، لوبان جلانا، مرادیں مانگنا ہے قبر پراجرت دے کر تلاوت کروانا ہمیت کے گھر شادی کی طرح جمع ہونا دعوت طعام میت ہے فرضی مزارات بنانا اور ان پرعرس کرنا ہیں ہیران پیر کے نام سے بعض جگہ چلہ بنا کریا ان کے مزار کی اینٹ پرعرس کرنا ہے جمعہ کے خطبہ میں اردو اشعار پڑھنا

15 Imam Ahmad

| مولوی اساعیل دہلوی           | تقوية الايمان                   | 1  |
|------------------------------|---------------------------------|----|
| مولوی اشرف علی تھا نوی       | حفظ الايمان                     | ۲  |
| مولوی خلیل احمدانید شو ی     | برابين قاطعه                    | ٣  |
| مولوی قاسم نا نوتو ی         | تخذيرالناس                      | ~  |
| مولوی رشیداحمه گنگوهی        | فتاوى رشيدىيه                   | ۵  |
| مرزاغلام احمدقا ديانى        | دافع البلاء                     | ۲  |
| مرزاغلام احمرقا ديانى        | ایک غلطی کاازاله                | 4  |
| مولوی اساعیل دہلوی           | يك روزه                         | ۸  |
| مولوي عاشق الهي مير تھي      | تذكرة الرشيد                    | 9  |
| مولوی اشرف علی تھا نوی       | حكايات اولياء (ارواح ثلثه)      | 1+ |
| مولوی عبدالرازاق ملیح آبا دی | آ زادکی کہانی خودآ زاد کی زبانی | 11 |
| مولوى منظور نعمانى           | فيصله كن مناظره                 | 12 |
| مولوي عاشق الهي مير طھي      | تذكرة الخليل                    | 11 |
| مولوی اشرف علی تھا نوی       | بهشتی زیور                      | 10 |
| مولوی قاسم نا نوتو ی         | قاسم العلوم ( فارسی )           | 10 |
| مولوی مناظر احسن گیلانی      | سواخح قاسمي                     | 14 |
| مولوی اشرف علی تھا نوی       | الا فاضات اليوميه               | 14 |

وغیرہ مذکورہ بدعات کے خلاف امام احدرضانے جو کچھاہے وہ یہاں پر تفصیل سے بتاناممکن نہیں فقیر نے اس موضوع پر ایک مستقل کتاب "بدعت اور بریلی" تصنیف کی ہے۔اس میں ان تمام بدعات پرتبھرہ کیاہے۔

وقت کا تقاضا اور اہم ضرورت ہے کہ امام احمد رضا کی بدعات کے ردمیں لکھی ہوئی کتابوں اور فقاویٰ کوزیادہ سے زیادہ شہرت دی جائے تا کہ اس کویر مرکوگ ان برعات کے ارتکاب سے بیخ کے ساتھ ساتھ غلط فہمیوں کے اس اندھیرے سے بھی باہر آ جا کیں جوامام احدرضا کے خلاف مخالفین نے پھیلا رکھاہے۔

الله تعالى تمام مسلمانوں كوحق وصدافت سجھنے كى اور قبول كرنے كى توفيق عطا فر مائے ۔ مین بجاہ سید المرسلین علیہ وعلی آلہ واصحابہ افضل الصلط ۃ والسلام۔ بارگاه رضا كاادنی سوالی عبدالستار حبيب بهدانی، پوربندر (گجرات) ٢٣ ررمضان المبارك عرابها ج ٢ رفروري ١٩٩٤ء، بروزيشنبه

16 Imam Ahmad

| ی                                                | متفرق عنوان برامام احمد رضامحدث بريلو                |          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|
| U.                                               | کی تصانیف جواس کتاب میں مذکور ہی                     |          |
| _                                                | مصطف <mark>ل واولیاء کا ثبوت اور منکرین کارد:</mark> | علمغيب   |
| (A[7]A)                                          | انباء المصطفى بحال سرو اخفى                          | (1)      |
| (A[7]A)                                          | اللؤلؤ المكنون في علم البشير ماكان ومايكون           | (٢)      |
| ( <u>\[ \] \] \</u>                              | انباء الحى ان كلامه موصون تبيان لكل شئ               | (٣)"     |
| ( <u>\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ </u> | ما لى الجيب بعلوم الغيب                              | (٤)      |
| (7 <u>7714</u> )                                 | الدولة المكية بالمادة الغيبية                        | (0)      |
| (7 <u>7714</u> )                                 | ظفر الدين الجيد ملقب به بطش غيب                      | (٦)      |
| ( <u>01770</u> )                                 | الفيوضات الملكية لمحب الدولة المكية                  | (Y)      |
| ( <u>\177\</u>                                   | خالص الاعتقاد                                        | (A)      |
| ( <u>*177.</u> )                                 | ازاحة العيب بسيف الغيب                               | (9)      |
| ( <u>۵177</u> 7)                                 | ابراء المجنون على انتقائه علم المكنون                | (1.)     |
| (3777 ٤)                                         | ماحية العيب بايمان الغيب                             | (11)     |
| ( <u>1770</u> )                                  | ميل الهدى لبرء عين القضا                             | (11)     |
| (1777)                                           | اراجع جوانه الغيب عن ازاحة الغيب                     | (17)     |
| (1777)                                           | الجلاء الكامل كعين فضاة الباطل                       | (11)     |
|                                                  | <b>ت</b> كاثبوت                                      | ختم نبور |
| ( <u>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</u>    | جزى الله عدوه بابائه ختم البنوة                      | (1)      |
| (1777)                                           | المبين ختم النبيين                                   | (٢)      |
| (19714)                                          | جوابھائے ترکی به ترکی                                | (٣)      |

|                                         | **                      |    |
|-----------------------------------------|-------------------------|----|
| مولوی حسین احدمدنی                      | الشهاب الثاقب           | IA |
| مولوى عبدالحق سكنه كوثى                 | كلمة الحق               | 19 |
| مولوی محمر یوسف بجنوری                  | حسن العزيز جلدسوم       | *  |
| مولوي عبدالمجيد بجحرانوي                | مزيدالمجيد              | 71 |
| مولوی محرعیسی الهآبادی خلیفه تھانوی     | كمالات اشرفيه           | ** |
| سيدمرادعلى على گرطھى                    | تاریخ تناولیاں          | 72 |
| سخاوت مرزا                              | مكتوبات سيداحمه شهيد    | 2  |
|                                         | (اردوتر جمه)            |    |
| سيدابوالحسن على ندوى                    | سيرت سيداحد شهيد        | 20 |
| مولوی مجمد حسن امرتسری                  | الكلام ألحسن            | 77 |
| خواجه عزيز الحسن خليفه تقانوى           | حسن العزيز جلداول       | 12 |
| مولوي محم مصطفي ومولوي محمد يوسف بجنوري | حسن العزيز جلد چهارم    | M  |
| مولوی محمه زید مظاهری ندوی              | آ داب افتاء واستفتاء    | 79 |
| مفتى عزيز الرحم <sup>ا</sup> ن عثاني    | فتاوئ دارالعلوم ديوبند  | ۳. |
|                                         | دافع الفسا ءعن مرادآباد | 21 |
|                                         |                         |    |
|                                         |                         |    |

#### www.Markazahlesunnat.com

17 Imam

Ahmad

| مام احمد رضاا يك مظلوم مفكر | ſ                                                | 242      | 241                                                 | احدرضاا يك مظلوم مفكر                  | أمام |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|------|
| حسنی (۲۰۰۱ه)                | العروس الاسماء الحسنى فيما لنبينا من الاسماء ال  | (٤)      | (٩ : ٢٠١٥)                                          | ) الهيبة الجبارية على جهالة الاخبارية  | (٤)  |
| (1714)                      | منية اللبيب ان التشريع بيدالحبيب                 | (0)      |                                                     | يا نبيت كارد:                          | قاد  |
| الله (٢٢٦٦هـ)               | فقه الشهنشاه و ان القلوب بيدالمحبوب بعطاء        | (٦)      | (.)7716)                                            |                                        | (١)  |
| ( <u>a17:</u> 0)            | البحث الفاحص عن طرق حاديث الخصائص                | (Y)      | (21717)                                             |                                        | (۲)  |
|                             | ولیاءکو پکارنے اوران سے مدد ما نگنے کا ثبوت:     | انبياءوا | ( <u>٣١٣٢٣)</u>                                     |                                        | (٣)  |
| ( <u> 217:</u> ٤)           | انوار الانتباه في حل ندائے يا رسول الله          | (١)      |                                                     | ان كذب كارد:                           | امكا |
| ( <u>1711)</u>              | بركات الامداد لاهل الاستمداد                     | (٢)      | ( <u>\( \. \. \. \. \. \. \. \. \. \. \. \. \. </u> | )                                      | (١)  |
| (٣:٣١٥)                     | الاهلال بفيض الاولياء بعد الوصال                 | (٣)      | ( <u>۵17:</u> V)                                    |                                        | (۲)  |
|                             | نیام کا ثبوت ومنکرین کارد:                       | ميلادو   | (17714)                                             |                                        | (٣)  |
| ( <u>179</u> 9)             | اقامة القيامة على طاعن القيام لنبى تهامة         | (1)      | (٩) ني ١٣٠٥)                                        | ) خداکوکس نے پھچانا                    | (٤)  |
| ( <u>*177</u> ·)            | الجزاء المهيا لغلمة كنهيا                        | (٢)      | (97714)                                             | ) القمع المبين لآ مال المكذبين         | (0)  |
| (P. 971 <u>a</u> )          | النعيم المقيم في فرحة مولدالنبي الكريم           | (٣)      | ( <u>a17:</u> 9)                                    | ) سبحان القدوس عن تقديس نجس منكوس      | (۲)  |
| ( <u>1711)</u>              | اشاقة الكلام في حواشي اذاقه انام                 | (٤)      | ( <u>.119.</u> )                                    | ) السعى المشكور في ابداء الحق المهجور  | (v)  |
| ( <u>0171</u> 0)            | الميلاد النبويه في الفاظ الرضويه                 | (0)      |                                                     | سے مساوات کے نظریہ کارد:               | نبی  |
|                             | الموهبة الجديده فى وجود الحبيب بمواضع عـ         | (٦)      | (0:17.6)                                            | ·                                      | (١)  |
| ( <u>۵۱۳:</u> ۳)            | النذير الهائل لكل جلف جاهل                       | (V)      | ( <u>a111</u> z)                                    | ) مبين الهدى في نفي امكان مثل المصطفىٰ | (۲)  |
|                             | ى، نبى بخش وغير ه نام ر <u>ڪھنے کا جواز:</u>     | عبدالتبي | ( <u>a17:</u> 0)                                    | ) تلألق الافلاك بجلال حديث لولاك       | (٣)  |
| (17)                        | بذل الصفا بعبد الصطفي                            | (1)      |                                                     | يارات انبياء كه انكار كارد:            | اخذ  |
| ( <u>a177</u> .)            | النور و الضياء في احكام بعض الأسماء              | (٢)      | 18 (١٢٩٧)                                           | · سلطنت مصطفى فى ملكوت كل الورى        | (١)  |
| (0.710)                     | باب غلام مصطفى                                   | (٣)      | 10                                                  |                                        | (۲)  |
| حسنی (۲ <u>۱۳۰۸ه</u> )      | العروس الاسماء الحسنى في ما لنبينا من الاسماء ال | (٤)      |                                                     |                                        | (٣)  |
|                             |                                                  |          |                                                     |                                        |      |

| امام احمد رضاا يك مظلوم مڤكر   |                                                   | 244      | 243                    | يضاا يك مظلوم مفكر                            | امام احدر |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| (NITIA)                        | رادع العسف عن الامام ابي يوسف                     | (11)     | ( <u>*177</u> .)       | الحلية الاسماء لحكم بعض الأسماء               | (0)       |
| ( <u>*177</u> .)               | اظهار الحق الجلى                                  | (17)     |                        | وتی کاجواز وثبوت:                             | ساعم      |
| (FIT1 <u>a</u> )               | ازالة العار بحجر الكرائم عن كلاب النار            | (17)     | (0.710)                |                                               | (١)       |
| ( <u>177</u> 0)                | النهى الحاجز عن تكرار صلاة الجنائز                |          | (٢١٢١٩)                | الوفاق المتين بين سماع الدفين وجواب اليمين    | (٢)       |
| (1771)                         | اصلاح النظير                                      |          | (50710)                | مرتجيحي الاجابات لدعاء الاموات                | (٣)       |
| $(\underline{\mathtt{alrr}}.)$ | البرق المخيب على بقاع طيب                         |          | ( <u>a17:</u> 7)       | الاهلال بفيض الاولياء بعد الوصال              | (٤)       |
| $(\underline{a})$              | معارك الجروح على التوهب المقبوح                   |          |                        | رس کا سایینه ہونے کا ثبوت:                    | جسماقه    |
| ( <u>171</u> 7)                | الاسئلة الفاضله على الطواف الباطله                |          | (F <u>P71a</u> )       |                                               | (1)       |
| (5 <u>7771</u> @)              | پرده در امر تسری                                  |          | ( <u>P179</u> 9)       | هدى الحيران في نفى الظل عن سيدالاكوان         | (٢)       |
| (P <u>P71a</u> )               | الروض البهيج في آداب التخريج                      |          | (F <u>P714</u> )       | قمر التمام في نفي الظل عن سيدالانام           | (٣)       |
| (7 <u>.71</u> @)               | صفائح اللجين في كون التصافح بكفي اليدين           |          | · <del></del>          | ريت (المحديث) كارد:                           |           |
| (1 <u>71714</u> )              | انتصار الهدى من شعوب الهوى                        |          | (                      | -                                             |           |
| ( <u>1771)</u>                 | اكمل البحث على اهل الحدث                          |          |                        | الفضل الموهبي في معنى اذا صح الحديث فهو مذهبي | (1)       |
|                                | وٹ کے احکام:                                      | محرنسي ن | (0:17:0)               | النهى الاكيدعن الصلؤة وراءعدى التقليد         | (٢)       |
| (3777.5)                       | <br>كفل الفقيه الفاهم في احكام قرطاس الداهم       | (1)      | ( <u>a17:</u> 9)       | النير الشهابي على تدليس الوهابي               | (٣)       |
| (P1719)                        | الذيل المنوط لرسالة النوط                         | (٢)      | ( <u>\$171</u> 9)      | اطائب الصيب على ارض الطيب                     | (٤)       |
| ( <u>P1779</u> )               | كاسر السفيه الواهم في ابدال قرطاس الدراهم         | (٣)      | ( <u>a171</u> 7)       | حاجز البحرين الواقى عن جمع الصلاتين           | (0)       |
|                                | لی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایما | حضورص    | ( <u>\$171</u> 7)      | سلب الثلب عن القائلين بطهارة الكلب            | (۲)       |
|                                |                                                   |          | ( <u>a17:</u> 0)       | صمصام حدید برکولی بے قید عدو تقلید            | (y)       |
| ( <u>a171</u> 0)               | شمول الاسلام في اصول رسول الكرام<br>م تغزله       |          | 19 ( <u>۱۳۳</u> ۷)     | اجلى النجوم رجم برايديير النجم                | (Y)       |
|                                | ي كي تعظيم:                                       |          | Imam ( <u>a)rr</u> 7)  | چابك ليث براهل حديث                           | (٩)       |
| (577710)                       | بدرالانوار في آداب الآثار                         | (1)      | Ahmad ( <u>a\rr</u> o) | السهم الشهابي على خداع الوهابي                | (1.)      |
|                                |                                                   |          |                        |                                               |           |

| احدرضاايك مظلوم مفكر | امام                                    | 246     | 245                                                | امام احدرضاا بكي مظلوم مفكر                                             |
|----------------------|-----------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ( <u>»۱۳۲</u> ۷)     | شمامة العنبر في محل النداء بازاء الممبر | (٤)     | (٨٠٠٠١هـ)                                          | (٢) ابر المقال في استحسان قبلة الاجلال                                  |
| (1777)               | سلامة لا هل السنة من سيل العناد والفتنة | (0)     |                                                    | آرىيە مذہب كارد:                                                        |
|                      | ِڈرکے جواز کا ثبوت:                     | منی آر  | (٢ <u>,७५१                                    </u> | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   |
| (17714)              | ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   | (١)     | ( <u>\(\T\\\)</u>                                  | ° 0 0 0<br>(٢)       قوارع القهار على المجسمة الفجار                    |
|                      | ہلال کے اختلا فات کاحل:                 | رويت    | (٢ <u>७७१८</u> )                                   | (۳) پرده در امر تسری                                                    |
| (٥٠٠١٨)              |                                         | (١)     |                                                    | ارواح مؤمنین کااپنے گھر آنے کا ثبوت:                                    |
| ( <u>۱۳:</u> ٤)      | البدور الاجله في امور الاهله            | (٢)     | (٢ <u>٣٢</u> ٢ <u>)</u>                            | (۱)                                                                     |
| ( <u>*177.</u> )     | طرق اثبات هلال                          | (٣)     | (1711 <u>a</u> )                                   | (٢) بوارق تلوح من حقيقة الروح                                           |
| (3.77.6)             | نور الادله للبدور الاجله                | (٤)     |                                                    | حضرت امیر معاویه کے مناقب جلیلہ:                                        |
| (7 <u>.714</u> )     | معدل الزلال في اثبات الهلال             | (0)     | ( <u>ه۱۳:</u> ۰)                                   | (۱) البشرى العاجله من تحف آجله                                          |
| (٢٠٠٦ه               | برائت نامه انجمن اسلاميه بانس بريلي     | (٦)     | ( <u>*\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</u>     | ر ۲)                                                                    |
| (3.77.6)             | رفع العله عن نور الادله                 | (Y)     | (٢/٢١هـ)                                           | <ul> <li>عرش الاعزاز والاكرام لاول ملوك الاسلام</li> </ul>              |
|                      | <u>ت کا بین ثبوت:</u>                   | شفاعه   | (٢ <u>١٣١</u> هـ)                                  | (٤) الاحاديث الرويه لمدح الامير معاويه                                  |
| (٥٠٣٠٥)              | اسماء الاربعين في شفاعت سيدالمحبوبين    | (1)     |                                                    | نام اقدس سن كرانگوها چو منے كاثبوت:                                     |
|                      | نے کی حرمت:                             | كوا كھا | (٣ <u>١٣١</u> ٤)                                   | (١) منير العين في حكم تقبيل الابهامين                                   |
| ( <u>*171</u> .)     | رامي زاغيان ملقب دفع زيغ زاغ            | (١)     | (٣٠٢هـ)                                            | (٢) نشاط السكين على حلق البقر السمين                                    |
|                      | ى چىرە تغظىمى:<br>ئىجىرە قعظىمى:        |         |                                                    | <ul> <li>(٣) نهج السلامه في تحليل تقبيل الابهامين في الاقامه</li> </ul> |
| (۲۳۲۲هـ)             | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | (1)     |                                                    | جمعه کی اذان ثانی خارج مسجد میں ہونے کا ثبوت:                           |
| (F <u>7714</u> )     | مفاد الحبر في الصلوة بمقبرة او جنب قبر  | (٢)     | 20 (۱۳۲۰)                                          | <ul> <li>(١) اوفى اللمعه فى اذان الجمعه</li> </ul>                      |
|                      | ان دارالاسلام ہے:                       | هناروست | Imam ( <u>a\rrr\</u> )                             | <ul> <li>(۲) شمائم العنبر في اداب النداء امام المنبر</li> </ul>         |
| (٢٠٠٦هـ)             |                                         | (١)     | Ahmad ( <u>a\r\r\r</u> r)                          | <ul> <li>(٣) اذان من الله لقيام سنةنبى الله</li> </ul>                  |
|                      | 1                                       |         |                                                    | - '                                                                     |

| امام احمد رضاا يك مظلوم مفكر |                                                                              | 248     | _          | 247                | رضاا بك مظلوم مفكر                            | امام احمدر |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------|
| (٢٠٠١٥)                      | نشاط السكين على حلق البقر الثمين                                             | (٣)     |            |                    | وا <b>ف</b> ض كارد:                           | فرقهُ رو   |
|                              | للہ کے مزارات پر چراغ روش کرنے کا جواز:                                      | اولياءا |            | ( <u>*171.</u> )   | <br>رد الرفضه                                 | (١)        |
| (۱۳۳۱)                       | بريق المنار بشموع المزار                                                     | (١)     |            | (۲ <u>:۱۳۵</u> )   | الابلة الطاعنه في اذان الملاعنه               | (٢)        |
| (3:714)                      | طوالع النور في حكم السراج على القبور                                         |         |            | (٢١٢١٨)            | شرح المطالب في مبحث ابي طالب                  | (٣)        |
| (A <u>erra</u> )             | الامر باحترام المقابر                                                        |         |            | (177714)           | جمع القرآن و بم عزوه لعثمان                   | (٤)        |
|                              | ة جسمانی كاثبوت:                                                             |         |            | (۱۳۲۱ه)            | غاية التحقيق في امامة العلى والصديق           | (0)        |
| ویه (۱۳۲۰هـ)                 |                                                                              | (1)     |            | حاب(۸ <u>۲۹</u> ۸) | اعتقاد الاجناب في الجميل والمصطفى والآل والاص | (۲)        |
| ريد (۲ <u>۱۳۱</u> ۹)         | معبه المعيه لو صول المحبيب الى المعراج جمان التاج في بيان الصلوة قبل المعراج | (٢)     |            | (3 <u>6714</u> )   | يعبر الطالب في شيون ابي طالب                  | (v)        |
| (211,4)                      | مبعدی مندج می بیدن منصفود نین مصورج<br>رکلمه لکھنے کا جواز:                  | , ,     |            | (Y <u>e71a</u> )   | مطلع القمرين في ابانة سبقة الغمرين            | (A)        |
|                              | <del></del>                                                                  |         |            | (Y <u>eyla</u> )   | الكلام الهبى في تشبه الصديق بالنبي            | (٩)        |
| (٨٠٠٠٨)                      | الحرف الحسن في الكتابة على الكفن                                             | (1)     |            | (٠٠٠١٨)            | الزلال الانقىٰ من بحر سبقة الاتقى             | (1.)       |
| ہونے کا ثبوت:                | ں کے نام پر پا لے ہوئے حلال جانور کے حلال ہ                                  | بزرگوا  |            | (۲ <u>۲۲۱ه</u> )   | لمعة الشمعه لهدى شيعة الشنعه                  | (11)       |
| (۲۱۳۱۵)                      | سبل الاصفياء في حكم الذبح للاولياء                                           | (١)     |            | (Y <u>e71a</u> )   | وجود المشوق بجلوة اسماء الصديق والفاروق       | (11)       |
|                              | سلمین ہونے کی شخفیق:                                                         |         |            |                    | قبر براذان دینے کا جواز:<br>                  | بعددن      |
| (p.1759)                     | دوام العيش في الائمة من قريش                                                 | (١)     |            | (V:714)            | ايذان الاجر في اذان القبر                     | (1)        |
|                              | شرکین کے ساتھ معاملات وموالات کا بیان وخا                                    |         |            | (7:71 <u>a</u> )   | نسيم الصبا في أن الأذان يحول الوباء           | (٢)        |
|                              | المحجة المؤ تمنه في آية الممتحنه                                             |         |            |                    | ەدن معانقە ومصافحە كاثبوت:<br>                | عيد ک      |
| \ <u>~</u>                   | روه (ندوة العلماء) كارد بليغ:                                                |         |            | (1 <u>71714</u> )  | وشائح الجيد في تحليل معانقة العيد             | (1)        |
| (۲۱۳۱۵)                      | فتاوى الحرمين برجف ندوة المين                                                | (1)     | 21         |                    | تواب کے لیے فاتھ کا دن معین کرنا:             | ايصال      |
| (۲ <u>۳۱۲ه</u> )             | فتاوة القدوه لكشف دفين الندوه                                                | (٢)     | 21<br>Imam | (V:71 <u>a</u> )   | الحجة الفائحه بطيب التعين والفاتحه            | (١)        |
| (۳ <u>۱۳۱</u> ۳)             | سوالات حقائق نما بر دوس ندوة العلماء                                         | (٣)     | Ahmad      | (F <u>7714</u> )   | البارقة الشارقة على المارقة المشارقة          | (٢)        |
| <u> </u>                     |                                                                              | . , ,   | 4          |                    |                                               |            |

| مام احمد رضا ایک مظلوم مفکر | ı                                                                   | 250                   | 24         | 9                          | ضاا يك مظلوم مفكر                       | امام احدده |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                             | سے ہائیس اشیاء کھانے کی ممانعت کا ثبوت:                             | ز بیجہ۔               |            | (21714)                    | مراسلات سنت و ندوه                      | (٤)        |
| (۷ نیر ۲ اه                 |                                                                     |                       |            | (۷۱۳۱ه)                    | ترجمة الفتوى وجه بدم البلوى             | (0)        |
| ( <u>m + 1</u> * )          | **                                                                  |                       |            | (٧١٣١٤)                    | خلص فوائد فتوى                          | (٦)        |
|                             | ندىمەكارداورا يىم كى تحقىق:                                         |                       |            | (N <u>[714</u> )           | مآل الابرار و آلام الاشرار              | (Y)        |
| ئىئمة (۱۳ <u>۳</u> ۸ھ)      | الكلمة الملهمه في الحكمة المحكمة لوهاء فلسفة المش                   | (1)                   |            | (7 <u>[714</u> )           | اشتهارات خمسه                           | (A)        |
|                             | پدیده کارد:                                                         | فلسفهرج               |            | (7 <u>1714</u> )           | غزوه لهام سماك دارالندوه                | (9)        |
| ( <u>a17:</u> ٤)            | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               | (١)                   |            | (7 <u>1714</u> )           | ندوه کا تیجه روداد سوم کا نتیجه         | (1.)       |
| (٤ ني ١٣٠٤)                 | البارقة اللمعافى سوءمن نطق بكفر طوعا                                |                       |            | (0 <u>1710</u> )           | بارش بهاری بر صدف بهاری                 | (11)       |
|                             | ے پیٹ <b>می</b> ں کیا ہے:                                           |                       |            | (0 <u>[714</u> )           | سيوف العنوه على ذمائم الندوه            | (11)       |
| ()                          |                                                                     |                       |            | (1771 <u>a</u> )           | صمصام القيوم على تاج الندوة عبدالقيوم   | (17)       |
| (01710)                     | صمصام على مشكك في آية علوم الارحام                                  | **                    |            | (٣ <u>٢٦١٨</u> )           | سوالات علماء و جوابات ندوة العلماء      | (15)       |
|                             | اری کارد:                                                           | نعز بي <sub>د</sub> د |            | (۳ <u>۲۲۱ه</u> )           | سرگزشت وماجرائے ندوہ                    | (10)       |
| (1771 <u>4</u> )            | اَعَالِي الإِفَادَةَ فِي تَعزِيَةِ الهِنُدِ وَ بَيَانِ الشَّهَادَةِ | (1)                   |            | (۸۱۳۱ه)                    | سکین ونوره بر کاکل پریشان ندوه          | (17)       |
|                             | ارو:                                                                | قوالي كا              |            | (٧٢ <u>٣١٨</u> )           | فتوئ مكه لعث الندوة الندكه              | (17)       |
| ( <u>•177</u> .)            | <br>مسائل سماع                                                      | (1)                   |            |                            | تر کے قربانی گاؤ کارد:                  | نحريك      |
| (. <u>777.</u> 4)           | اجل التبحير في حكم السماع والمزامير                                 | (٢)                   |            | (10071 <u>a</u> )          | انفس الفكر في قرباني البقر              | (١)        |
| ( <u>۱۳۳</u> ۸)             | الملفوظ (بعض ملفوظات)                                               | (٣)                   |            |                            | ز مین کےنظر پیرکار دبلیغ:               |            |
| ( <u>•177</u> .)            | احكام شريعت (بعض فتاوي)                                             | (٤)                   |            | ( <u>۵177</u> 1 <u>6</u> ) |                                         | (1)        |
| (FTT1 <u>a</u> )            | السنية الانيقه في فتاوى افريقه (بعض فتاوي                           | (0)                   |            | ( <u>۵177</u> 1 <u>6</u> ) | معین مبین بهر دور شمس و سکون زمین       | (٢)        |
| :                           | ) کومزارات کی زیارت کے لیے جانے کی ممانعت:                          | عورتول                |            | ( <u>۵177</u> 9)           | نزول آیات فرقان بسکون زمین و آسمان      | (٣)        |
| ( <u>۵۱۳۳</u> ۹)            | جمل النور في نهي النساء عن زيارت القبور                             | (1)                   | 22<br>Imam |                            | کے بعددعا ما نگنے کا جواز:              | نمازعيد    |
| (٢١٣١٤)                     | مروج النجا لخروج النساء                                             | (٢)                   | Ahmad<br>4 | العيد(٧ ي <u>١٣ ه</u>      | سرور العيد السعيد في حل الدعاء بعد صلاة | (١)        |
|                             |                                                                     |                       |            |                            |                                         |            |

| احدرضاايك مظلوم مفكر | -61                                          | 252     | 251                     | امام احدرضاا بك مظلوم مفكر                                            |
|----------------------|----------------------------------------------|---------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| (.) [716]            | فتوى كرامات غوثيه                            | (0)     |                         | شریعت وطریقت کی حقیقت اورتصوف:                                        |
| (0:17:0)             | ازهار الانهار من صبا صلاة الاسرار            | (0)     | ( <u>a 11 )</u> v       | (۱) مقال العرفاء باعزاز شرع و علماء (                                 |
|                      | اساعیل دہلوی کےرد میں :                      | مولوی   | ٨ ١٣ هـ )               |                                                                       |
| (1 <u>71714</u> )    | سل السيوف الهنديه على كفريات بابا النجديه    | (١)     | 7(714)                  |                                                                       |
| (17714)              | الكوكبة الشهابيه في كفريات ابي الوهابيه      | (٢)     |                         | سادات کرام کوز کو ة دینے کی حرمت:                                     |
| ( <u>*177</u> 7)     | كشف ضلال ديوبند                              | (٢)     | ٧٠٠٦ه                   | (١) الزهم الباسم في حرمة الزكؤة على بنى هاشم (                        |
| (1717)               | صمصام سنیت بگلوی نجدیت                       | (٤)     |                         | گانجه،افیون، چرس وغیره کی حرمت:                                       |
|                      | ِ جنازہ دعاکے جواز کا ثبوت:                  | بعدنماز | ٨(٣١هـ)                 |                                                                       |
| (1 <u>7714</u> )     | بذل الجوائز على الدعاء بعد صلاة الجنائز      | (١)     |                         |                                                                       |
|                      | وبابيه كےرد میں متفرق عنوانات:               | عقائده  | ·                       | ئا ئبانەنماز جنازە كىممانعت:                                          |
| ( <u>a177</u> 0)     | باب العقائد والكلام                          | (١)     | (۱۳۲۷هـ)                |                                                                       |
| (17714)              | فيح النسرين بجواب الاسئلة العشرين            | (٢)     |                         | رر) میں ہے ہیں جسے میں جسورہ بعدب<br>بد مذہب کے ساتھ نکاح کی مما نعت: |
| ( <u>a171</u> 0)     | النفحة الفائحه من مشك سورة الفاتحه           | (٣)     |                         |                                                                       |
| ( <u>»177</u> V)     | الاستمداد على اجيال الارتداد                 | (٤)     | ٦ (٣١١هـ)               |                                                                       |
| ( <u>1777</u> )      | آكد التحقيق بباب التعليق                     | (0)     |                         | نعلین شریفین کے نقش کے استخباب کا بیان:<br>                           |
| ( <u>a17:</u> 1)     | المجمل المسدد ان ساب الصطفى مرتد             | (٦)     |                         |                                                                       |
| (1: <u>714</u> )     | المقالة المسفره عن احكام البدعة المكفره      |         |                         | تصورشيخ ونمازغو ثيه كاثبوت:                                           |
| (٢٢,٣١٨)             | البارقة الشارقة على المارقة المشارقة         | (A)     | ( <u>a11:</u> 3         | (۱) کشکول فقیر قادری                                                  |
| (17714)              | اكمال الطامة على شرك سوى بالامور العامة      | (٩)     | 23                      | (٢) الزمزمة القمريه في الذب عن الخمريه                                |
| ر ۱۳ <u>۱۳ه</u> )    | الراد الاشد البهي في هجرالجماعة على الكنكوهم | (1.)    | \ <del></del>           | (٣) الياقوتة الواسطة في قلب عقد الرابطة                               |
|                      |                                              |         | Ahmad (عن ۱۳۰۰) من ۱۳۰۰ | (٤) انهار الانهار من يم صلاة الاسرار (                                |
|                      |                                              |         |                         |                                                                       |